







الل حفرت الم الل سنّة ، مهدّد و ين ولمّت ، شاه الم سنّة ، مهدّد و ين ولمّت ، شاه الم يضاف الن رصدة الله عليه

مِهامُ الأُمَّة، كاشِفُ الغُبّة، امامِ اعظم، حفرت سيُّرنا بفيضالِظِ **أما الوحنية، نمان بن ثابت** بعدة الله عليه

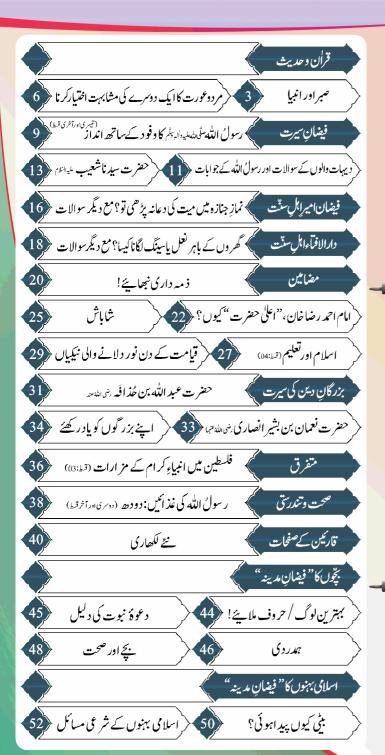



#### PRINTER, PUBLISHER, EDITOR AND OWNER

HAMJANI SHABBIRBHAI RAJAKBHAI BUTVALA'S CHAWL, NR. CENTRAL WARE HOUSE,

DANILIMDA, AHMEDABAD-380028. (GUJARAT)

PLACE OF PRINTING

MODERN ART PRINTERS

OPP: PATEL TEA STALL.

DABGARWAD NAKA,

DARIYAPUR, AHMEDABAD-380001.



الله تعالى نے ارشاد فرمایا: ﴿ إِنَّ اللهُ مَعَ الصَّبِرِ يُنَ (﴿ ) ﴾ ترجمه: بيثك الله صابروں كے ساتھ ہے۔ (پ2، البقرة: 153) تنسب

#### حضرت بوسف عليه التلام اور صبر

خدا کے صابر بندوں میں حضرت یوسف علیہ اللام کا مقام و مرتبہ بھی نہایت بلند ہے۔ آپ کے اپنے بھائیوں نے آپ کو کتویں میں ڈالا گیا۔ وہاں سے کال کر بطورِ غلام منڈی میں فروخت کیا گیا، جیسا کہ قر آنِ کال کر بطورِ غلام منڈی میں فروخت کیا گیا، جیسا کہ قر آنِ حکیم میں ہے: ﴿ اُقُتُلُوْا یُوسُفَ اَوِ اَطْرَحُوهُ اَرْضًا یَّخُلُ لَکُمْ وَجُهُ اَرِنَمًا یَّخُلُ لَکُمْ وَجُهُ اَرِنَمًا یَکُمُ اَوْمُ اَوْ عَلَیْ اَوْمُ اِللّٰمِ اَوْمُ اللّٰمَ اللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰمِ اَوْمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ا

اَجُوَ الْمُحْسِنِيْنَ (﴿) ﴾ ترجمہ: اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو اَدْ حَمُ الرُّحِمِیْنَ ﴿) ﴾ ترجَمهٔ کنزالعِرفان: اور ایوب کو (یاد کرو) زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہال چاہے رہائش اختیار جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بیٹک مجھے تکلیف بینچی ہے اور کرے، ہم جے چاہتے ہیں اپن رحمت بہنچا دیتے ہیں اور ہم قوسب رحم کرنے والوں سے بڑھ کرر حم کرنے والا ہے۔ نیکول کا اجرضائع نہیں کرتے۔ (پ13، یوسف: 56)

#### حضرت موسى عليه الثلام اور صبر

حضرت موسیٰ علیہ النام کا صبر اور عالی بِمَّت ہونا آپ کی سیرت سے عیال ہے۔ آپ علیہ السّلام نے برسول تک ایک وعدے کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ النلام کی بکریال تچرائیں۔ نبوت کا منصب ملنے کے بعد فرعون کے دربار میں جا کر زور دار انداز میں اعلان حق کیا، فرعون کی ربوبیت کورَ د کر کے خدا کی ر بوبیت و وحدانیت کا پیغام دیا، حالانکه اُس وقت فرعون کا إستبداد، ظلم وستم اور قهر و جبر سب كومعلوم تھا، مگر ایک طویل عرصے تک ایسے خوفناک ماحول میں فرعون کا مقابلہ کرتے رہے، کہ جب وہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ آپ کا جانی دشمن بن چکا تھا، جس کا ذکر الله تعالیٰ نے یوں فرمایا: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيَ ٱقْتُلُ مُوْلِى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ اللِّي آخَافُ أَنْ يُّبَدَّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظُهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (١٠) ﴿ تَجْمَهُ كنزُ العِر فان: اور فرعون نے كہا: مجھے چھوڑ دو تاكه ميں موسى كو فل کر دول اور وہ اینے رب کو بلالے۔ بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گایاز مین میں فساد ظاہر کرے گا۔(پ24، الومن:26) پھراُس سے نجات یانے کے بعد اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے معاملات جدا گانہ طور پر انتہائی صبر آزماتھے، گر آپ پھر بھی صبر کرتے رہے اور آپ کے صبر کی تعریف خود نجيِّ اكرم صلّى الله عليه واله وسلّم نے بول فرمائي: يرحم الله موسى قل اوذي باكثر من هذا فصبر-ترجمه:الله تعالى موسى يررحم فرمائے، کہ وہ اِس سے زیادہ ستائے گئے تھے اور اُنہوں نے صبر كيا تھا۔ (بخاري، 2/442، مديث: 3405)

#### حضرت ابوب عليه التلام اور صبر

حضرت الوب عليه التلام كو الله تعالى نے بہت مال و دولت، ز مین و جائیداد ، مولیثی ، غلام اور اولا د عطا فرما کی تھی۔ پھر جب آپ علیہ النلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو یہ سب چیزیں واپس لے لی کئیں، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور ، جن میں ہزار ہا اونٹ اور ہز ارہا بکریاں تھیں،سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اِس طرح کے انتہائی آزمائش کن حالات میں بھی جب آپ علیہ التلام کو اُن چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی، تو آپ الله تعالیٰ کی حمد بجالاتے اور فرماتے تھے "میر اکیاہے! جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھاتھا، میرے پاس تھا، جب اس نے چاہالے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا اور میں اس کی مرضی پرراضی ہول۔"اس کے بعد آپ علیہ اللام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آ بلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا، لیکن آپ اِس حالت میں بھی صبر اور خدا کا شکر اوا کرتے رہے، چنانچہ الله تعالی نے آپ کی اِس خونی کوبڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا: ﴿إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا لِنِعْمَ الْعَبْدُ لِإِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿ إِنَّهُ مَا اللَّهِ مُمَّا کنزُ العِرِ فان: بے شک ہمنے اسے صبر کرنے والایایا۔وہ کیاہی اچھابندہ ہے، بیشک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔(پد23، مت:44) اور مصيبتوں اور يريشانيوں ميں آپ كے "رجوع الى الله"كو يول بيان كيا كيا: ﴿وَاتَّيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ آنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ

#### نيِّ رحمت صلَّى الله عليه واله وسلَّم اور صبر

نبیّ اکرم صلّی الله علیه واله وسلّم کی کتاب حیات کے اوراق کا سرسری مطالعہ ہی اِس حقیقت کوعیاں کر دیتاہے کہ آپ کی زندگی کس قدر آزمائشول اور تکلیفول سے بھری ہوئی تھی اور اِس حقیقت کے متعلق آپ نے خود واضح طور پر ارشاد فرمایا که جتنامیں الله تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیاہوں، اتنا کو ئی اور نہیں ڈرایا گیااور جتنامیں الله تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیاہوں، اتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا۔ (ترندی، 213/4، مدیث: 2480) چنانچیہ مکی زندگی کے تکلیف وَہ واقعات کا نسلسل، کفار کی ایذار سانیاں، جادو، جنون اور کہانت کے طعنے، شعب ابی طالب میں تین سال کی محصوری، طائف میں سر داروں اور اوباشوں کی دی گئی تكاليف، ماننے والوں كوستايا جانا، حالتِ سجدہ ميں آپ پر معاذَ الله او حھڑی کار کھا جانا، اہل ایمان کا مکہ مکر مہ حچھوڑنے پر مجبور موجانا، خود آب صلّى الله عليه واله وسلَّم كا ججرت كرنا، چهر بعد ججرت کفار کی طرف ہے مسلسل جنگیں اور منافقین کی ساز شوں کا مقابله کرنا، الغرض آپ کی حیات طبیبه صبر ، ہمت، عزم اور حوصلے کی عظیم ترین نشانی ہے اور آپ سلّ الله علیه والہ وسلّم نے اپنی اِس صابرانہ شان کارازیوں واضح فرمایا: اے عائشہ! ہے شک اللہ تعالیٰ اُولُواالْعَرِ م رسولوں سے بیہ پیند فرما تاہے کہ وہ د نیا کی تکلیفوں پر اور د نیا کی پسندیدہ چیز وں سے صبر کریں، پھر مجھے بھی انہی چیزوں کامکلّف بنانا پیند کیا، جن کا اُنہیں مکلّف بنايا، توارشاد فرمايا: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ ترجمه: تو (اے حبیب!) تم صبر كرو جيسے ہِمَّت والے رسولول نے صبر کیا۔ (پ26، الاحقاف: 35) اور الله تعالیٰ کی قسم! میرے لیے اس کی فرمانبر داری ضروری ہے، الله تعالیٰ کی قشم! میرے لیے اس کی فرمانبر داری ضروری ہے اور الله تعالیٰ کی قشم! میں ضرور صبر کروں گا جس طرح اُولُوا الْعَزم رسولوں

نے صبر کیااور قوت تواللہ تعالیٰ ہی عطاکر تاہے۔

(اخلاق النبي وآوابه لاني شيخ اصبهاني، ص154، حديث:806) اور انسانوں کی آباد کاری کے بعد الله تعالیٰ نے اِصلاح اُمَّت اور تزکیهٔ نفوس انسانیت کا سلسله شروع فرمایا اور اِس عظیم مقصد کے لیے انبیائے کرام علیم الصّلاق والنّلام کو مبعوث فرمایا جانے لگا۔ اُن کی بعثت کا اَوَّ لین اور بنیادی مقصد یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ خدا کے بندوں کو معبودان باطل کی پرستش سے ہٹا کر خدائے وحدہ لاشریک کی بار گاہ میں جھکنے کی تلقین کریں ، چنانچہ اِس سلسلہ تبلیغ کے دوران آنے والے مصیبتوں کے پہاڑ اور قدم قدم پر مشکلات کے مقابلے میں حلم وبر دباری، صبر و مخل اور مخالفین سے عفو ودر گزر کا معاملہ کرنا، اُن خاصان بار گاہ اِلہیہ کا خاص وصف رہاہے، چنانچہ حضرت سیرنا نوح على نَبِيّنًا وعليه السّلاة والتلام كے طويل عرصے تك وعوت اسلام پیش کرنے کے باوجو د اکثر قوم کا ایمان نہ لانا،حضرت سیرنا ابر اہیم علیٰ نَبِیّنَا وعلیہ الصّلاةُ والسّلام کا آگ میں ڈالا جانا، اینے حقیقی بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کر دینا اور پھر عراق سے فلسطین تک ا پن اہلیہ اور تجیتیج کے ساتھ سینکڑوں کلومیٹر کی ججرت کرنا، حضرت سيدنا اليوب على نبيتا وعليه السلاة والتلام كالمختلف مصيبتول كا سامنا کرنا،ان کی اولاد اور اموال کا ختم ہو جانا،حضرت سیرنا موسى على نبيتاه عليه القلاةُ والتلام كالمختلف آزما كشول ميس مبتلار مهنااور پھر مصراور مَدْ یَن کی طر ف ہجرت کر نا،حضرت عیسلی علیٰ نیپیّادعلیہ السلاةُ والسّلام كاستايا حانا اور بهت سارے انبيائے كرام على نبيّنا وعليهم السَّلاةُ والسَّام كا شهبيد كيا جانا، بيه سب آزمائشوں اور صبر ہى كى لازوال اور تابِنْدَه مثالین ہیں۔

الله تعالی ہمیں ایمان وعافیت کی زندگی عطافر مائے اور اگر کوئی مشکل آئے توصبر کی سعادت عطافر مائے۔ ایمیْن بِجَادِ خَاتِم النَّبِیْن سَلَّى الله علیه دالہ وسلَّم



لو مدینے کا کچھول لایا ہوں میں صدیثِ رسول لایا ہوں (از امیرانل سنّت دامت برگافتُم العالیہ)

## مردوعورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا

الله تبارک و تعالی نے انسان کو بطور مسلمان پیچان عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے لباس وغیرہ میں غیر مسلموں کا انداز اختیار نہ کرے، پھر مسلمان مَر دوں اور عور توں کو الگ الگ شاخت دی، مَر دوں کو عور توں کی مشابہت دی، مَر دوں کو عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا چھوٹا مجرم نہیں! اس مجرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے حدیثِ رسول میں کیا الفاظ استعال کئے گئے، خود ہی پڑھ لیجئے جنائے۔

ب و جم میں سے نہیں رسولِ اکرم، نُورِ مُجَنَّم صلَّى الله عليه واله وسلَّم علَى الله عليه واله وسلَّم الله عليه واله وسلَّم الله عليه واله وسلَّم الله عليه والله وسلَّم الله والله وسلّم الله والله وسلّم الله والله والله وسلّم الله والله والله وسلّم الله والله والله والله والله والله والله وسلّم الله والله والله

لَيْسَ مِثَّامَنُ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَامَنُ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

یعنی جو عورت مَر دول کی اور جو مر د عور تول کی مشابهت اختیار کرے وہ ہم سے نہیں۔<sup>(1)</sup>

شرح مدیث المسی کی سی صورت بنانا تشبہ ہے اور کسی کی سی سیرت اختیار کرنا تخلق ہے۔(2)

دوہ ہم میں سے نہیں "سے مراد حضرت علامہ بدرالدین عین رحمهٔ الله علیہ فرماتے ہیں: اس سے مرادیہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرانہیں، ہماری دی ہوئی ہدایت پر گامزن

نہیں اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں۔ (3)
حکیمُ الْاُمَّت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمةُ الله علیہ "کیْسَ مِنْاً"
کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں: ہماری جماعت سے یا
ہمارے طریقہ والوں سے یا ہمارے بیاروں سے نہیں یاہم اُس
سے بیزار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں، یہ
مطلب نہیں کہ وہ ہماری اُمت یا ہماری ملت سے نہیں کیونکہ
گناہ سے انسان کا فر نہیں ہوتا، ہاں! جو حضرات انبیائے کرام
گناہ سے انسان کا فر نہیں ہوتا، ہاں! جو حضرات انبیائے کرام
(علیم القلوةُ والله م) کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ (4)

مردول اور عور تول کی باہم مشابہت کی حرمت مردول اور عور تول کی ایک دوسرے سے مشابہت کی حرمت کا دیگر احادیث، شروحات اور فاویٰ میں بھی بکشرت بیان ہے، چنانچہ رسولُ الله حلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے چارفشم کے افراد کے بارے میں فرمایا کہ وہ صبح شام الله پاک کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ اُن میں عور تول سے مشابہت اختیار کرنے والی کرنے والے مرواور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عور تول کا بھی ذکر فرمایا۔ (5)

امامِ اہلِ سنّت امام احمد رضا خان رحمهُ الله علیه فرماتے ہیں: "مر د کوعورت، عورت کو مر دسے کسی لباس وضع، چال ڈھال میں بھی تشبہ حرام نہ کہ خاص صورت وبدن میں۔"(<sup>6)</sup>

مر اۃ المناجیح میں ہے: "مر دکاعور توں کی طرح لباس پہننا،
ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا،عور توں کی طرح بولنا،ان کی حرکات
و سکنات اختیار کرناسب حرام ہے کہ اس میں عور توں سے
تشبیہ ہے، اس پر لعنت کی گئ بلکہ داڑھی مونچھ منڈانا حرام
ہے کہ اس میں بھی عور توں سے مشابہت اور عور توں کے سے
لیمے بال رکھنا، ان میں مانگ چوٹی کرنا حرام ہے کہ ان سب
میں عور توں سے مشابہت ہے، عور توں کی طرح تالیاں بجانا،
مٹکنا، کو لھے ہلاناسب حرام ہے، اسی وجہ سے۔ "(7)

بالوں میں مشابہت امام اہل سنّت، امام احمد رضاخان رصنهٔ الله علیہ فرماتے ہیں: سینہ تک بال رکھنا شرعاً مرد کو حرام، اور عور توں عور توں سے تشبہ اور بھکم احادیثِ صححہ کثیرہ معاذَ الله باعثِ لعنت ہے۔ (8) (نیز مَردکو) شانوں سے نیچے ڈھلکے ہوئے عور توں کے سے بال رکھنا حرام ہے۔ مرد کو زنانی وضع کی کوئی بات اختیار کرنا حرام ہے۔ رسولُ الله صلَّ الله علیہ دالہ وسلَّم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ (9)

اسی طرح مَر دکا اپنے بالوں پر ہمیرً بینڈ (Hairband)لگانا ہمیں عور توں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز وحرام ہے کہ (عورت کو) کند هوں سے اوپر بال کٹواناناجائز وحرام ہے کہ بید مَر دوں سے مشابہت ہے۔ فناوی رضویہ میں ہے: عورت کو اپنے مَر کے بال کترناحرام ہے اور کترے تو ملعونہ کہ مَر دوں سے تشبہے۔ (11)

عور تون کو اپنے سر کے بال اس قدر جیوٹے کروانا کہ جس سے مَر دوں سے مشابہت ہو ناجائز وحرام ہے اسی طرح فاسقہ عور توں کی طرح بطور فیشن بال کٹوانا بھی منع ہے، ہاں بال بہت لمبے ہوجانے کی صورت میں اس قدر کاٹ لینا کہ جس سے مَر دوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جس طرح عموماً کنارے کاٹ کر برابر کئے جاتے ہیں یہ جائز ہے۔(12)

جوتوں میں مشابہت عورت کے لئے مر دانہ جو تاجو مر دول کے لئے زنانہ جو تا

جو عور توں کے لئے مخصوص ہو، پہننا جائز نہیں ہے، احادیث مبار کہ میں اس طرح کی مشابہت اختیار کرنے والے مر دوں اور عور توں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔

چنانچہ اُمُّ المؤمنین حضرت سید تناعائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے ایک عورت کے بارے میں بوچھا گیا جو مر دانہ جو تا پہنی تھی، اس پر حدیث روایت فرمائی کہ رسولُ الله علی الله علیه واله وسلّم نے مر دانی عور توں پر لعنت فرمائی ہے۔ (13)

اس کے تحت مر اُۃ المناجیح میں ہے: معلوم ہوا کہ مَر دوں عور توں کے جو توں میں بھی فرق چاہئے،صورت،لباس،جو تا، وضع قطع سب میں ہی عورت مر دول سے ممتازر ہے۔(14)

زینت وزیور بیس مشابهت قاوی ارضویه میں ہے: عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مر دول سے تشبہ ہے۔ حدیث میں ہے: گان دَسُولُ الله صَلَّى الله تعالى عليه وَ سَلَّم يَكُمَ الله تعالى عليه وَ سَلَّم يَكُمَ الله تعالى الله تعالى عليه و سَلَّم عور تول کے تعطر (یعنی بے زیور رہے) کو اور مر دول سے مشابہت کور تول کے تعطر (یعنی بے زیور رہے) کو اور مر دول سے مشابہت کرنے کو ناپیند فرماتے۔ (15)

عورت کو چاندی کی مر دانہ وضع کی انگو تھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فناوی رضویہ میں ہی ہے: چاندی کی مر دانی ا انگو تھی (16) عورت کونہ چاہئے اور پہنے، توزعفر ان وغیر ہ سے رنگ لے۔ شِخِ محقق اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں: عور توں کو مر دوں سے مشابہت اختیار کرنی مکر وہ ہے اور اس کا لحاظ اس حد تک ہے کہ عور توں کو چاند کی کی انگو تھی پہننی مکر وہ ہے، اگر کبھی اتفاقاً پہننی پڑے، تواسے زعفر ان وغیر ہ سے رنگ لے۔

مَر دول کے لیے عور توں کی طرح ہونٹوں پر لپ اسٹک لگانا گناہ کا کام ہے کیونکہ اس میں عور توں کے ساتھ مشابہت ہے اور مر دوں کا عور توں کی یا عور توں کا مر دوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔

کٹرول میں مشابہت عورت کو پینٹ شرٹ پہننے کی قطعاً اجازت نہیں،چاہے بینٹ جسم سے چیکی ہوئی ہو یا کھلی ہو،اس

کی ممانعت کئی وجوہ سے ہے جن میں سے ایک یہ کہ مر دول کی مشابہت ہے اور مر دول سے مثابہت ممنوع ہے نیزعورت کا اپنے کمرے میں شوہر کو دکھانے کے لئے شوہر کے کپڑے بہننا بھی مر دول سے مشابہت میں داخل ہے اور میہ بھی جائز نہیں۔

دیگر مشاہمتیں مروخواہ محرم ہویا غیر محرم اُسے زنانہ
کیڑے، جوتے یا کوئی اور زنانہ چیز اپنے استعال میں لانا جائز
نہیں کہ اس میں عور توں سے مشابہت ہے۔ اسی طرح عمرک
جس جھے میں استعال کیا جائے گاتو تشبہ پایا جائے گالہذا بوڑھا
کرے یا جوان ہر دوصورت میں ناجائزہے حتی کہ اگر چھوٹے
بیچ کو والدین وغیرہ پہنائیں گے تو یہ پہنانے والے گنہگار ہوں
گے۔

ان کے علاوہ بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن میں مر دو

عورت کی ایک دوسرے سے مشابہت کا اندیشہ ہے چنانچہ اس بارے میں شرعی راہنمائی کے لئے دارالا فتاء اہلِ سنّت سے رجوع فرمالیجئے۔

(1) مند احمد ۱۱۰ ما ۱۵۰ مند یف: 6875 (2) مراة الهناجی ، 6 / 100 ما 100 مراة الهناجی ، 6 / 100 مراة الهناجی ، 6 / 140 مراة الهناجی ، 6 / 140 می شد: 140 مراة الهناجی ، 6 / 140 می شد: شعب الایمان ، 4 / 350 مدیث: 5385 (6) فقاوی گرضویی ، 2 / 600 (6) فقاوی شعویی ، 2 / 600 (6) فقاوی شعویی ، 2 / 600 (6) فقاوی شعویی ، 2 / 600 (7) فقاوی شعویی ، شاره: جولائی 2023 ، ص 11 (11 ) فقاوی رضوییه ، شعری بیشتان بدید ، شاره: خولوئی 2023 ، ص 11 (11 ) فقاوی رضوییه ، 140 مراة الهناجی ، شاره: خولوئی 2017 ، ص 13 مراة الهناجی ، شاره: خولوئی 170 مراة الهناجی ، م مرد اله وضع والی ایک انگو تحقی جس کاوزن ساڑھے چار ماشے سے کم ہو اور تکلینے والی ہو اور تکلینے کی شریعت میں اجازت ہے ۔

#### حضور نبیِّ کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم کے بہت ہی پیارے فرامین اور ان کی اصلاحی، فکری، تربیتی شرح پڑھنے کے لئے آج ہی مکتبۂ المدینہ سے بیہ دو کتابیں حاصل کریں ۔







# رسول الله طيالية كاوالود کی گوانداز

زادِ راه عطا فرمانا چارسو گھڑسواروں پرمشتل مزینه کا ایک وفد بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور شر فِ اسلام سے بہرہ ور ہوا۔جب یہ قافلہ فیضِ نبوی سے مستفیض ہو کر جانے لگا توامیر قافله حضرت نعمان بن مُقرّن رضى اللهُ عنه نے رسولُ الله صلّى الله علیہ والہ وسلم سے در خواست کی کہ ہمیں زادِ راہ عطا فرمائے۔ آپ صلّی الله علیه واله وسلّم نے حضرت عمر رضی الله عنه ک**و ہدایت فر مائی ک**ه انہیں زادِ راہ دو۔ انہوں نے عرض کی: یار سولَ الله! میرے یاس کھجوروں کی تھوڑی ہی مقدار ہے جو چار سو آ دمیوں کے لئے كافى تہيں ہو گى۔ آپ صلى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: جاؤاور یمی تھجور ان میں تقسیم کر دو۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ حفزت عمر رضی اللہُ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر ہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں اونٹ کے برابر کھجوروں کا ڈھیر يرًّا ہے۔ حضرت عمر رضی اللهُ عنہ نے تھجوریں تقسیم کرنی شر وع کیں توسب نے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا۔ میں سب سے آخر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ تھجوروں کاڈھیر اسی طرح موجو دتھا، جیسے تقسیم سے پہلے تھااور اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔<sup>(1)</sup>

مبابله كى وعوت دينا رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في الله نجران کی طرف خطروانہ فرمایا جس میں آپنے انہیں اسلام کی دعوت دی۔جب یہ پیغام انہیں پہنچاتو شہر کے یا دریوں نے

آپس میں مشورہ کیا کہ آپ کی طرف کچھ لو گوں کو بھیجا جائے تا کہ وہ ان کے حق پر ہونے بانہ ہونے کی تصدیق کریں۔اس کام کے لئے انہوں نے ساٹھ افراد پرمشتمل وفد مدینہ شریف بھیجا۔ان لو گول کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا دیئے كئے، انہول نے وہيں قيام كيا۔اس دوران حضور صلى الله عليه والم وسلّم انہیں حق کی طرف بلاتے رہے اور ان کے طرح طرح کے سوالوں کے جوابات دیتے رہے لیکن ان لو گوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ ایک دن آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو كہنے لگے كه جم تو يہلے سے مسلمان ہيں۔حضور صلّى الله عليه واله وسلّم نے فرمایا کہ تم لوگ صلیب کے بچاری ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ التلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو حالا نکہ ان کی حالت الله کے نز دیک آ دم علیہ التلام جیسی تھی اور وہ بھی ان کی طرح مٹی سے پیدا کئے گئے تھے۔ پھر وہ خدا کس طرح ہو گئے۔ اہل و فدنے حضور سلّی الله عليه واله وسلَّم كي كو ئي بات نه ماني اور برابر بحث كرتے رہے اس يريه آيت نازل مولى: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْا نَنْعُ ٱبْنَآءَنَا وَٱبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءً كُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ "ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكُنْدِينِينَ ( ) فَرَجمة كنز الايمان: پير اے محبوب جو تم سے عیسٰی کے بارے میں ججت کریں بعد اس کے کہ تمہیں

علم آچکاتوان سے فرمادو آؤہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی جانیں اور اپنی جانیں اور تمہاری عور تیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں کھر مُباہلہ کریں توجیوٹوں پر الله کی لعنت ڈالیں۔ (2) جہاری جانچہ اتمام ججت کے طور پر حضور سنّ الله علیہ والہ وسلّم حضرت فاطمتُ الزہر اءرض الله عنبا، حضرت علی رضی الله عنہ اور حضرت کے سے مباہلہ حسن وحسین رضی الله عنبا کو ساتھ لے کر عیسائیوں سے مباہلہ کے لئے تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کو مباہلہ کرنے کی ہمت نہ پڑی کی نہوں کہ الریہ واقعی کیوں کہ ان میں سے بعض لو گوں نے رائے دی کہ اگریہ واقعی نبی ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ کے لئے تباہ وہر باوہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ مباہلہ کرتے ہیں اور نہ اسلام قبول کرتے ہیں البتہ ہمیں جزیہ دینا منظور ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک ویانت دار آدمی کو جھیج دیں، جور قم آپ مقرر کریں گے وہ ہم کی بات مان کی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ طے اسے دے دیا کریں گے۔ حضورِ اگرم صفّی الله علیہ والہ وسلّم مناہدہ طے مابین مان کی اور فریقین کے مابین اسی کے مطابق معاہدہ طے مابیہ ماگی۔ (3)

رسول الله ملّ الله علي واله وسلّ اور جنات كاوفد

بن عوام رضى الله عنه فرمات بيل كه رسول الله علّ الله على الله على واله وسلّ

في جميل صبح كى نماز پر هان كه جنّات كه وفد كه پاس جائه

ہم جو آج رات مير ب ساتھ جنّات كه وفد كه پاس جائه

گا؟ يه جمله تين بار وہر اياليكن حاضرين خاموش رہ چھر آپ

خود ہى مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم بہت دور تك چلتے رہ به بہال تك كه مدينه طيبه كے سارے پہاڑ ہم سے بيجھے ره گئے۔

ہم نے طويل شخص ديھے گويا كه وہ نيزے ہوں، انہوں نے لنگوٹ بہنی ہوئی تھی۔ جب ميں نے انہيں ديكھا تو مجھ پر شديد لي لرزه طارى ہوئی تھی۔ جب ميں نے انہيں ديكھا تو مجھ پر شديد ير كيكپاہئ طارى ہوئی ہے۔ جب ميں ان كے قريب گئے تو بيارے آ قا لي لائوں كے انگو شھے سے دائرہ علي الله عليه واله وسلم نے فرمايا: اس وائر ہے كے در ميان بيھ جاؤ۔ مير الله عليه واله وسلم نے فرمايا: اس وائر ہے كے در ميان بيھ جاؤ۔ مير الله عليه واله وسلم آگے تشريف ساراخوف وتر دو ختم ہوگيا۔ آپ صنّ الله عليه واله وسلم آگے تشريف ساراخوف وتر دو ختم ہوگيا۔ آپ صنّ الله عليه واله وسلم آگے تشريف

لے گئے اور طلوع فجر تک قراءت کرتے رہے پھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا:میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، ہم کچھ دور ہی گئے تھے کہ آپ نے فرمایا: دیکھو کیا تمہیں ان میں سے کوئی نظر آرہاہے؟ کہا: میں بہت زیادہ سیابی و کیر رہاہوں پھر آپ نے زمین سے گوبر اور ہڈی اٹھائی اور ان کی طرف بھینک کر فرمایا: انہوں نے مجھ سے زادِ راہ کا سوال کیاتھا، میں نے انہیں کہا: تمہارازادِ راہ ہڈی اور گوبرہے۔<sup>(4)</sup> و جانوروں کے وفد پر رحم فرمانا رسولِ کریم صلّی الله علیه واله وسلّم ایک مرتبہ نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد صحابۂ کرام کے ساتھ تشریف فرمانتھ،اننے میں دیکھا کہ تقریباً سو بھیڑیوں کا وفد حاضر وربارہے، حضور رحمتِ عالم صلّى الله عليه واله وسلّم في اينے اصحاب سے فرمایا: بھیڑیوں کے بیہ نمائندے تمہارے پاس آئے ہیں، یہ کہ رہے ہیں کہ تم ان کے لئے اپنا فالتو کھانا مختص کر دو،اس کے بدلے تمہارے جانور محفوظ رہیں گے۔ بھیڑیوں نے رسول کریم صلی الله علیه واله وسلم کی بار گاه میں اپنی بیه حاجت پیش کی تھی جسے آپ نے یوری فرمادی،اس کے بعد بھیڑیے باہر نکلے اور آواز نکالنے لگے۔(گویاشکریہ اداکررہے ہوں)<sup>(5)</sup> یہ الله پاک کے آخری رسول صلّی الله علیه والم وسلّم کا آنے والے وفود کے ساتھ انداز تھا۔ یہی وہ پیاراانداز تھاجس کی وجہ سے مختلف قبائل جوق در جوق اسلام کے دامن میں آنے لگے۔ آنے والے قبائل آپ کے انداز اور تبلیغ سے اس قدر متأثر ہوتے کہ نہ صرف خو د مسلمان ہوتے بلکہ اپنے قبیلے جا کرنیکی کی دعوت کی د هومیں بھی میاتے۔

الله پاک سے وعاہم کہ وہ ہمیں اپنے حبیب سنَّ الله علیہ والم وسلَّم کے مختلف طر زِعمل کو پڑھنے ، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ امین بِجَاہِ خَاشَم النَّبِیْن صنَّى الله علیه والمہ وسلَّم (1) زرقانی علی المواہب،5/179 (2) ہے، ال عمران:16 (3) سل البدیٰ و الرشاد،6/415 محتلہ علیٰ (4) مجم کیر للطبر انی، 1/125، حدیث:25، سبل البدیٰ والرشاد،6/434 (5) داری، 1/25، حدیث:22، سبل البدیٰ والرشاد،



### دیہات والوں کے سو الات اور رسول الله علی البیار کے جوابات

ہمارے بیارے نبی، کمی مدنی صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم سے عرب شریف کے گاؤں دیبات میں رہنے والے صحابۂ کرام علیم الرضوان جو سوالات کیا کرتے تھے، ان میں سے 15 سوالات اور ان کے جو ابات چار قسطوں میں بیان کئے جا چکے، یہاں مزید 4 سوالات اور پیارے آ قاصلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کے جو ابات ذکر کئے گئے ہیں:

الله علي فارجدرمة الله على الله على الله على الله على الله علي فارجدرمة الله علي في كيابيل متهميل اليي حديث نه سناؤل جسے مير كانول في ليني كيابيل متهميل اليي حديث نه سناؤل جسے مير كانول في سنا، مير ك دل في اسے محفوظ كيا، كم أنسكه بعد (اسے سنے كيا ميل اسے نہيل بھولا؟ بيل ايك مر تبه عبيد الله بن حَيده كيا ميل اسے نہيل بھولا؟ بيل ايك مر تبه عبيد الله بن حَيده كيا ساتھ مُلكِ شام كے راستے پر نكلا بهم حضرت عبد الله بن عَير وين عاص رض الله عند كياس پنج تو انهول في ايك حديث عمر وبن عاص رض الله عند كياس پنج تو انهول في ايك حديث سنائى، اور كہا: تم دونول كى قوم سے ايك سخت طبيعت ديهاتى آيا اور كہنے لگا: يَا رَسُولَ اللهِ آيُنَ الْهِجْرَةُ يار سولَ الله ا بهجرت من معين زمين كى طرف يا كى خاص قوم كى جانب، (يہ بتا ہے) كسى معين زمين كى طرف يا كى خاص قوم كى جانب، (يہ بتا يے) جب آپ وصال فرما جائيں تو بهجرت ختم ہو جائے گى؟ رسولُ جب آپ وصال فرما جائيں تو بهجرت ختم ہو جائے گى؟ رسولُ جب آپ وصال کرنے والا الله عليه واله وسلّ مقورًى دير خاموش رہے پھر فرمايا: آيُنَ كَهَالُ عُنِ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَي اللهِ عَنِي اللهِ عَلْمَ عَنِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

رسولُ الله صلَّى الله عليه والم وسلَّم في فرمايا: إذَا أقَبْتَ الصَّلَاةَ و آتَيْتَ الزُّكَاةَ فَانْتَ مُهَاجِرٌ وَإِنْ مُتَّ بِالْحَضَّى مَةِ لِعَنى جب تم نمازى یا بندی کر و اور ز کوة ادا کر و تو تم مهاجر ہو چاہے تمہیں موت ( بمامہ کے علاقے)حضر مہ میں ہی کیوں نہ آئے۔ایک روایت میں یہ بھی ہے: آنُ تَهُجُرَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ لِعِنَ ہجرت یہ ہے کہ تم ظاہر اور چچپی ہر بے حیائی سے دُور رہو۔ پھر ایک آدمی کھڑ اہوااور بولا: پارسولَ الله! بہ بتائے کہ جنتیوں کے لباس بُنے جائیں گے یاجنت کے پھل چیر کر نکالے جائیں گے؟ لو گوں کواس کے سوال پر تعجب ہوا، کچھ لوگ اس پر ہنس پڑے تُور سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نِي فرمايا: مِمَّ تَضُحَكُونَ؟ مِنُ جَاهِل پَسُالُ عَالِبًا؟ ثم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس پر کہ ایک <mark>نہ</mark> جاننے والے نے جاننے والے سے سوال کیاہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: جنتیوں کے لباس کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں (یہاں ہوں)۔ رسولُ الله صلّی الله علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: لابَلُ تُشَقَّقُ عَنْ ثَبَرِالْجَنَّةِ (بُخ نہیں جائیں گے)بلکہ ا وہ جنت کے تھلوں میں سے نکلیں گے۔ یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی۔<sup>(1)</sup>

کیا عمرہ کرنا واجب ہے؟ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنمانے فرمایا: رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کے پاس ایک دیمات کارہے والا آدمی آیااور سوال کیا: کیا رَسُولَ الله اَخْبِرُنِ عَن الْحُنْرَةِ

اَوَاحِبَةٌ هِي ؟ يعنى يارسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم ! مجمع عمره ك بارح مِينَّ الله عليه واله بارك مين بتاييخ كه كيايه واجب هم بني اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم في فرمايا: لا يعنى واجب نهين وَأَنْ تَعْتَبِرَ خَيْرٌ لَكَ يعنى الرّو عمره كرے تو تيرے لئے بھلائى ہے۔ (2)

میرے گئے کیا ہے؟ حضرت مصعب بن سعد رحمةُ اللهِ علیه اینے والد سے روایت فرماتے ہیں: کہ دیہات کارہنے والا ایک آ دمی نبی کریم صلّی الله علیه واله وسلّم کی خدمت میں حاضر ہو ااور عرض كى: يَانَيَّ اللهِ! عَلَّمْني كَلامًا أَقُولُهُ لِعِن الله كَ نِي! مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو میں پڑھ لیا کروں،ر سول اللہ صلّی اللہ عليه واله وسلّم في فرمايا: يون كهاكرو: لا الله الله وَحْدَةُ لا شَهاكَ لَهُ اللهُ ٱكْبُرُكَبِيرًا وَالْحَنْدُ لِلهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيمِ لِعِنِي اللَّهِ كَ سِوا كُولَى عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلاہے، اس کا کوئی شریک نہیں، الله سب سے بڑا ہے، تمام تعریقیں الله ہی کے لئے ہیں، الله ہر عیب سے پاک ہے جو سارے جہان والول کا مالک ہے، نیکی كرنے كى توفيق اور گناہ سے بيخے كى قوت الله ہى كى طرف سے ہے۔ جو غالب حکمت والا ہے۔ اُس دیہات والے آدمی نے سوال كيا: هؤُلاءِ لِرَبِّ عَزَّوَجَلَّ فَهَالِي ؟ يعنى ان تمام كلمات كا تعلق تومیرے رب سے ہے،میرے لئے کیاہے؟ رسولُ الله صلّی الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: ثم یوں کہہ لیا کر واَللَّهُمَّ اغْفِيْ لِي وَارْحَيْنِي وَاهْدِنِي وَازْنُرُقُنِي لِعِنِي اللهِ اللهِ المجھے بخش دے، مجھ پررحم فرما، مجھے ہدایت عطافر مااور مجھے رزق عطافر ما۔(3)

سب سے بہترین آدی کون ہے؟ حضرت عبدالله بن بُسر رض الله عند بیان فرماتے ہیں: رسولُ الله صلَّى الله علیه واله وسلَّم کی بارگاه میں دیہات کے رہنے والے دو آدی حاضر ہوئے، ان میں سے ایک نے عرض کی: یکا دَسُولَ الله الله ایک نے عرض کی: یکا دَسُولَ الله الله الله علیه واله وسلَّم الله علیه واله وسلَّم اله فرمایا: مَنْ طَالَ عُدُولُا وَحَسُنَ عَمَلُهُ لِعِنْ جس کی علیه واله وسلَّم نے فرمایا: مَنْ طَالَ عُدُولُا وَحَسُنَ عَمَلُهُ لِعِنْ جس کی عمر لمبی اور عمل اچھاہو۔ دوسرے آعرابی نے عرض کی: یارسولَ عمر لمبی اور عمل اچھاہو۔ دوسرے آعرابی نے عرض کی: یارسولَ

الله صلّى الله عليه واله وسلّم إِنَّ شَمَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدُ كَثُرُتُ عَلَىً ، فَهُوْنِى بِأَمْرِ اَتَثَقَبَتُ بِهِ يعنى اسلام كے احكام بہت زيادہ بيل، جَھے كوئى الله الله عليه واله وسلّم نے فرمايا: لَا يَوَالُ لِسَانُكَ دَ طُبًا مِن ذِكْرِ الله عنَّ الله عليه واله وسلّم نے فرمايا: لَا يَوَالُ لِسَانُكَ دَ طُبًا مِن ذِكْرِ الله عَوْوَ جَلَّ يعنى تمهارى زبان ہر وقت الله كے ذكر سے تررہے - (4) عَوْوَ جَلَّ يعنى لور روايت بيل ہے كه ايك آومى نے يو چھا: آئى النَّاسِ ايك اور روايت بيل ہے كه ايك آومى نے يو چھا: آئى النَّاسِ فَتَى يعنى لو گول ميں سب سے براكون ہے ؟ رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلّم نے فرمايا: مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَدُلُهُ يعنى سب سے بُرا وہ وہ ہے كہ جس كى عمر لمبى اور عمل بُرا ہو۔ (5)

شر حضرت علّامہ محدین عَلّان شَافَعی رحة الله علیه فرماتے ہیں: اپنی کمی عمر میں انسان وہ کام کرے جو اُسے الله کریم کے قریب کرنے والے اور اس کی رضا تک پہنچانے والے ہوں اور عمل کے اچھا ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس عمل کو تمام شر ائط و آرکان کے ساتھ مکمل طور پر اداکرے۔ (6)

حضرت امام نثر ف الدین طیمی رحمة الله علی اور عمل اجھا ہو کیونکہ
میں بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اجھا ہو کیونکہ
انسان کی مثال اِس د نیامیں نیک اعمال کے ساتھ اُس تاجر کی سی
ہے جو سامان تجارت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے تاکہ تجارت
کر کے منافع کمائے اور اپنے وطن سلامتی کے ساتھ اور خوب
نفع کماکر لوٹے تو وہ بھلائی کو پالیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عمر
اس کا سرمایہ ہے ، اس کی سانسیں اور اعصاء وجوارح کاکام کرنا
اس کا نفذ ہے اور نیک اعمال اس کا منافع ہیں ، پس جتنا اس کا
مرمایہ یعنی عمر زیادہ ہوگی ، نفع یعنی نیک اعمال بھی اتنے زیادہ
ہوں گے اور آخرت اس کا وطن ہے۔ پس جب وہ اپنے وطن
لوٹے گاتو اپنے منافع یعنی نیک اعمال کا پوراپوراثو اب یائے گا۔ (۲)

<sup>(1)</sup> مند احمد، 11/489، عدیث: 6890-11/665، عدیث: 7095(2) مند احمد، 22/290، عدیث: 14396(3) مند احمد، 3/661، عدیث: 1611(4) مند احمد، 240/29، عدیث: 17698(5) تریزی، 4/484، عدیث: 2337(6) دلیل الفالحین، 1/326، تحت الحدیث: 108(7) شرح الطبیعی، 4/406، تحت الحدیث:



# عليه السّلام عليه السّلام الله

# پاس پنچ تو کھانا حاضر تھا، حضرت شعیب نے کہا: بیٹھے کھانا کھاسیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ النام نے ان کی بیہ بات منظور نہ کی اور کہا: میں الله تعالیٰ کی بناہ چاہتاہوں۔ حضرت شعیب علیہ النام نے کہا: کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے، کیا آپ کو بھوک نہیں ہے ؟ حضرت موکی علیہ النام نے کہا: مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانامیرے اُس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ النام نے کہا: اے جوان! ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل النام نے کہا: اے جوان! ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل

کے بدلے میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباء واَجداد کی عادت

ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ٹن

كر حضرت موسىٰ عليه اللام بييره كئة اور حضرت شعيب كے ساتھ

سے سر فرازنہ ہوئے تھے، جب حضرت شعیب علیہ النَّام کے

#### حضرت شعیب علیہ النّلام نے حضرت موسیٰ علیہ النّلام کو اپنے

یہاں مشہر الیا حضرت شعیب علیہ النلام کو ایک ایسے مخص کی ضرورت مقی جو بکر یوں کی صحیح دیکھ بھال کرسکے، لیکن آپ کا دل کسی سے مطمئن نہیں ہو تا تھا، جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ النلام کو دیکھا اور اپنی بیٹیوں سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ النلام

#### حضرت موی حضرت شعیب کے گھر میں تشریف لائے

حضرت شعيب عليه الئلام ضعيف مو حك تض للهذا آب كى بيليان بکریوں کو چُرانے خو د جایا کرتی تھیں اور واپھی میں ایک کنویں کے پاس آتیں، کنویں کے پاس جب تک مر درہتے قریب نہ <mark>جاتیں، وہ لوگ کنویں سے یانی نکالتے پھر ایک حوض میں</mark> ڈالتے اور جانوروں کو ہلادیتے تھے،جب وہ لوگ چلے جاتے تو حضرت شعیب علیه اللام کی بٹیال آگے برطتیں، چونکہ ان میں کنویں سے یانی تھینچنے کی طاقت نہ تھی لہذا اپنی بکریوں کو حوض کا بجا کھیایانی بلادیتی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ اللّام جب مصر سے مرین نُشریف لائے تو کنویں کے قریب ان دونوں کوالگ تھلگ کھڑے دیکھا، وجہ بوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ النّام نے قریب ہی ایک دوسرے کنویں سے بہت بھاری پتھر ہٹایااور اس میں ا ہے یانی نکال کر ان دونوں کی بکریوں کوسیر اب کر دیاجب ہیہ دونوں جلدی گھرینچیں اور حضرت شعیب نے جلدی آنے کی وجه لو چھی تو انہوں نے ساری بات بتادی، آپ علیہ اللام نے حضرت موسیٰ علیہ اللّام کو گھر لانے کا ارشاد فرمایا چنانچہ ایک بیٹی صاحبہ نئیں اور حضرت مو سی علیہ النّلام کو گھرلے آئیں۔(۱)

#### حضرت موسی علیہ اللّام نے حضرت شعیب کے ساتھ کھانا

كهابي حضرت موسى عليه النّلام البهي تك منصبِ نبوت ورسالت

کھانا تناول فرمایا۔<sup>(2)</sup>

امانت دار اور طاقت وَر بھی ہیں، (3) تو آپ نے حضرت موسیٰ سے کہا: میں چاہتاہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہمارا نکاح کر دوں کہ تم آٹھ سال تک میری ملازمت کر و پھر اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہر بانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالناچاہتا۔ بان شاَءَ الله عنقریب تم مجھے نیوں میں سے پاؤ گے تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پوراکرناہی ہوگا۔

حضرت شعیب علیہ اللام نے حضرت مو کی علیہ النّلام کو عصا ایک عصالے آؤ، تا کہ میں انہیں دے دوں کہ اس سے کاموں ایک عصالے آؤ، تا کہ میں انہیں دے دوں کہ اس سے کاموں میں مد درہے گی، بیٹی صاحبہ ایک عصالے آئیں، یہ عصاوبی تھا جو حضرت آدم علیہ النّلام اپنے ساتھ جنت سے لائے شخے اور اب حضرت شعیب علیہ النّلام کے پاس امانتاً رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ بابر کت عصاوا کیس لوٹا دیا اور محکم دیا: دو سر الے آؤ، بیٹی صاحبہ بابر کت عصاوا کیس دو سرے عصاکو اٹھا تیں تو وہ ہاتھ سے گر بابر کت اور جس دو سرے عصاکو اٹھا تیں تو وہ ہاتھ سے گر جاتا، آخر کار وہی جنتی عصالے کر والد صاحب حضرت شعیب جاتا، آخر کار حضرت شعیب نے پھر لوٹا دیا، ایسائی بار ہوا اور آخر کار حضرت شعیب نے بھر لوٹا دیا، ایسائی بار ہوا اور آخر کار حضرت شعیب نے وہی عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔ (ق) عصالے کے پاس آجاتا ایک روایت

میں یہ الفاظ ہیں: حفرت شعیب علیہ النّلام نے حضرت موسی علیہ النّلام سے کہا: اندر جائے اور کوئی ساایک عصالے لیجئے تا کہ اس سے در ندوں کو دور بھا سکیں اور بکر یوں کے کھانے کے لئے در ختوں سے پنے جھاڑ سکیں، حضرت موسی اندر گئے اور ایک عصالیا اور باہر آگئے، حضرت شعیب نے عصاد یکھا تو کہا: اسے واپس رکھ دیا اور دوسر اٹھا ہے ، حضرت موسی اندر تشریف کے اور اسے رکھ دیا اور دوسر اٹھا منے آگے بڑھے تو وہی عصاا چھل کر آپ کے ہاتھ میں آگیا، آپ نے بار بار اسے رکھا اور دوسر اٹھا منے آگے بڑھے تو وہی اور دوسر سے کو اٹھانا چاہا مگر ہر بار وہ اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں اور دوسر سے کو اٹھانا چاہا مگر ہر بار وہ اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں اور دوسر سے کو اٹھانا چاہا مگر ہر بار وہ اٹھا کر آپ کے ہاتھ میں

آجاتا، آخر کار وہی عصالے کر باہر تشریف لائے، حفزت شعیب نے وہی عصاباتھ میں دیکھاتو کہا: کیا میں نے دوسر اعصالیے کا نہیں کہا تھا؟ حضرت موسی نے سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ یہ عصااح چھل کر میرے ہاتھ میں آجاتا ہے، ساری بات مُن کر حضرت شعیب علیہ اسلام سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ بڑی شان والے بیں اور الله بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔

پاس رہے، لہذا آپ نے وہ عصاحضرت موسیٰ کو دے دیا۔

حضرت شعیب کی حضرت موسیٰ کو نصیحت پھر آپ نے

حفرت موسی سے کہا: یہ عصا جنتی ہے، یہ حفرت آدم علیہ النّلام
سے حفرت شیث علیہ النّلام پھر حفرت نوح علیہ النّلام، حفرت ہو و
علیہ النّلام، حفرت صالح علیہ النّلام، حفرت ابرا ہیم علیہ النّلام، حفرت
اسا عیل علیہ النّلام، حضرت اسلحق علیہ النّلام اور پھر حضرت یعقوب
علیہ النّلام تک پہنچاہے، آپ اسے ہر گزاینے سے جدانہ کرنا۔ (۲)
علیہ النّلام تک پہنچاہے، آپ اسے ہر گزاینے سے جدانہ کرنا۔ (۲)
حضرت موسی نے سانپ کو قتل کر دیا پھر حضرت شعیب

علیہ الٹلام نے کہا: میری قوم میں حاسدین ہیں، جب وہ دیکھیں
گے کہ آپ نے میری بحریوں کی دیکھ بھال کرتے مجھے بے نیاز
کر دیا ہے تووہ آپ کے معاطے میں مجھ سے حسد کریں گے (اور
بہانے ہے) آپ کو فلال وادی کی طرف بھیج دیں گے کہ وہال
اچھی چراگاہ ہے، اگروہ آپ کو وہال بھیجیں تو مت جائے گاکہ
وہال ایک بہت بڑاسانپ ہے جو بکریوں کو کھاجائے گا، مجھے ڈر
وہال ایک بہت بڑاسانپ ہے جو بکریوں کو کھاجائے گا، مجھے ڈر
دن گزرگئے تو حضرت موسیٰ علیہ الٹلام نے سوچا: اس سانپ کو
من کرناتو بہت اچھاکام ہے، پھر بکریوں کو لے کراسی وادی کی
طرف چلے گئے قریب پہنچے تو وہی سانپ بکریوں کی طرف لیکا،
معلوم ہو اتو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الٹلام
ضعیب علیہ الٹلام کو خبر دی تو وہ ہے حد خوش ہوئے، شہر والوں کو
معلوم ہو اتو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الٹلام
کی بہت عزت کرنے گے اس طرح حضرت موسیٰ حضرت شعیب

تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو گئی اور بکریوں کی تعداد 400 تک پینچ گئی۔(8)

حضرت موسیٰ علیہ اللّام کی حضرت شعیب کے پاس سے والی موسیٰ علیہ اللّام نے جب حضرت شعیب علیہ اللّام

سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی زوجہ سے فرمایا: آپ اپنے والد صاحب سے کچھ بکریاں مانگ لیجئے تاکہ (رائے میں) خوراک آسانی سے مل جائے، (<sup>(9)</sup>حضرت شعیب نے حضرت موسی سے کہا: اے موسیٰ! میر امال اللہ کی طرف سے ہے جس پر آپ چاہیں ہاتھ رکھ دیں، حضرت موسیٰ نے کہا: تصور اسامال مجھے پہند ہے جس کے سہارے اپنی زندگی کے ایام گزار دول، پھر آپ نے ایک جانور اپنی زوجہ کی سواری کیلئے لیا، جبکہ دوسر ااپنا زادِ راہ رکھنے کے لئے لے لیا، حضرت شعیب نے کہا: پچھ اور نہیں چاہیں چاہیں جائے گے اور شعیب نے کہا: پچھ اور نہیں چاہیں چاہیں جو رہ رااپنا علیہ جائے دوسر ااپنا علیہ جائے دوسر ااپنا علیہ جائے دوسر ااپنا علیہ جس سے جھرت شعیب نے کہا: پچھ اور نہیں چاہیں چاہیں جائے ہے۔

حضرت شعیب ملیہ السّلام کا مجمزہ کیھر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو کچھ بکریاں عطا کیں اور کہا: میری یہ (کالی یاسفید) بکریاں آپ کے لئے ہیں جو بچہ بیدا کرتی ہیں تو بچہ کارنگ ماں کے برخلاف (کالایاسفید) ہوتا ہے۔

بیٹی صاحبہ کو تھیجت تو حضرت شعیب رونے لگے اور کہنے لگے: میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے ، کمزوری بھی ہے اور مجھ سے حسد کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں ، آپ کو بھی رو کنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ پھر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کو وصیت کی: اپنے شوہر (حضرت موسی) کی مجھی مخالفت نہ کرنا۔

حکایت منقول ہے کہ الله کریم نے حضرتِ سیِّدُناشعیب علیہ الله کریم نے حضرتِ سیِّدُناشعیب علیہ الله کریم نے حضرتِ سیِّدُناشعیب علیہ اللّام کی طرف وحی فرمائی: اے شعیب! میں خشوع پیدا کر، اپن گردن عاجزی سے جھکالے اور اپنے دل میں خشوع پیدا کر، اپن آم تکھول سے آنسو بہااور مجھ سے دعا کر کہ میں تیرے قریب ہول۔

ے۔ حضرت شعیب علیہ السّلام کی شریعت ایک تول کے مطابق

حضرت شعیب ملیہ النّلام کو بھی صحائف عطا ہوئے تھے، (14)
ایک روایت میں یہ کلمات ہیں کہ حضرت شعیب علیہ النّلام ان
صحائف کو پڑھا کرتے تھے جو اللّله کریم نے حضرت ابراہیم علیہ
النّلام پر نازل فرمائے تھے۔ (15)

صحا كفِ شعيب عليه النّام مين شان محمدي حضرت شعيب عليه النَّلام كو جو صحا كف عطاموئے تھے ان ميں يبارے آ قاصلَّى الله علیہ والہ وسلّم کی شان بوں بیان کی گئی تھی: میر ابندہ بڑی باو قار شان والاہے میری وحی اس پر نازل ہو گی تو وہ مخلوق میں میر ا عدل ظاہر کر دے گا،وہ قبقہہ مار کر نہیں بنسے گاوہ اندھی آ تکھوں اور بہرے کانوں کو کھول دے گا،وہ پر دہ پڑے دلوں کوزندہ کرے گااور میں اسے جو پچھ مجھی دوں گاوہ نسی اور کو نہیں دوں گا، ایک اور مقام پر حضرت شعیب علیہ اللّام کے صحا نف میں شان محبوبی کا بیان کچھ اس انداز میں ہے: وہ الله کی ایسی حمہ کرے گاجو کسی نے نہ کی ہو گی وہ الله کا نور ہے جسے بچھا یا نہیں ، حاسکتا،اس کے کاندھے پراس کی مہر (ختم نبوت)ہو گی۔<sup>(16)</sup> وفات مباركه حضرت سيدنا شعيب عليه النَّلام كي عمر 140 سال کی ہوئی تو آپ کاوصال ہو گیا، (۱۶)مشہور قول کے مطابق آپ کی قبر مبارک فلسطین کی بستی حظین میں ہے۔حطین شام کے ساحلی علاقے پر واقع ایک بستی ہے ، قبر مبارک پر ایک گنبر بھی بناہواہے لوگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں قبر

(1) سيرت الانبياء، ص 545 تا 547 المحصار 2) تغيير خازن، 3/430/4 القصص: 25 (5) كورائس (6) الطائف الانتارات المقتميري، 2/435 (4) مراط البيان، 273 (5) كورائس البيان للتعلبي، ص 240 - لطائف الانتارات المقتميري، 2/435 (7) نبيلية الارب، 33/160 (8) نبيلية الارب، 33/161 (8) نبيلية الارب، 33/161 (8) نبيلية الارب، 31/161 (31) غريب الحديث لا بين الجوزي، 20/260 (12) نبيلية الارب، 13/161 (13) رفض الفائق، ص: 70 المنتائم في تاريخ ابين عسائر، 13/185 (13) سيرت صلبيه، 1/13 (13) المنتظم في تاريخ الملوك والامم، 1/326 (13) تبذيب الاسلوم؛ 1/326 (13) تبذيب اللوك، 336/16 للعقطا (17) المنتظم في تاريخ الملوك والامم، 1/326 (13) تبذيب اللهراء 234/16 (13)

مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور بر کتیں یاتے ہیں۔(18)



#### 2) نمازِ جنازه میں میت کی دُعانہ پڑھی تو؟

سُوال: نمازِ جنازہ میں جومیت کے لئے دعاہوتی ہے اگر وہ دُعانہ پڑھی جائے تو نمازِ جنازہ ہو جائے گی ؟

جواب: نمازِ جنازه میں دُعا نہیں پڑھی تو نمازِ جنازه موجائے گ،البته دعایادنه موتویه دُعائِ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِي اللّٰهُمَّ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمِ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّ

(بهار نثریعت، 1/835،829)

#### (3) مامول سُسر، چپاسسر اور ان کی اولا دسے پر دہ

سُوال: کیا عورت کا اپنے ماموں سُسر(لیعنی شوہر کے ماموں)، چچاسُسر (لینی شوہر کے چچا)اور ان کی اولا دسے بھی پر دہ ہو گا؟

جواب: جي ہاں! ماموں سُسر، جِياسُسر اور ان کي اولاد

#### 1 حمزہ نام کی تا ثیر

سُوال: سناہے کہ حمزہ نام والے بچے بہت زیادہ طوفائی اور جلالی ہوتے ہیں، کیا یہ بات دُرست ہے؟

جواب: جب بھی اس طرح کاسوال کرنا ہو تو بابر کت نام کے ساتھ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہر حال نام کی تا ثیر ہوتی ہے گر اس سوال والے نام کو حضور اکرم سلی الله علیہ والہ وسلّم کے چیا اور پیارے صحابی حضرت حمزہ رض الله عنہ کے مبارک نام سے نسبت حاصل ہے تو اس کی تا ثیر الجھی آئے گی، بُری نہیں۔ بہت زیادہ طوفانی، بہت زیادہ شر ارتی اور جلالی بات بات پر غصہ کرنے والے کو بولتے ہیں تو حمزہ نام کی بیہ تا ثیر نہیں ہوسکتی۔ صحابی رسول کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لئے یہ نام رکھیں، حمزہ کے معنی بین: شیر ۔ اور یہ نام بہت سارے عاشقانِ صحابہ واہلِ بیت بین: شیر ۔ اور یہ نام بہت سارے عاشقانِ صحابہ واہلِ بیت کا ہو تا ہے، الحمدُ لیلہ سوال میں کہی گئی بات بھی نوٹ نہیں

<sup>(1)</sup> یعنی قران وحدیث میں بیان کی ہو ئی دعا

آواز نہ پہنچے تو بلند آواز سے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### 8 بیار شخص سے دعا کروانا

سُوال: کسی بیمارسے اپنے لئے دعاکر واناکیساہے؟ جواب: اچھاہے۔ حدیثِ پاک میں ہے: مریض سے دعاکر واؤ کہ اُس کی دُعافر شتوں کی دُعاکی طرح ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ، 2/191، حدیث: 1441)

#### 9 میدانِ محشر کہاں ہو گا؟

سُوال: حشر کامیدان کہاں قائم ہو گا؟ جواب: مُلکِ شام کی سرز مین پر۔(مندام احمہ، 235/7، 237،حدیث:20042)

#### (10) نماز میں ثنانه پڑھی تو؟

سُوال: نماز میں ثَنا پڑھنا بھول جائیں تو کیا سجد ہُسہو کرنا ضروری ہے؟

جواب: جی نہیں، نماز میں ثنا پڑھناسنّت ہے، اور سنت چھوٹے پر سجد ہُسہو واجب نہیں ہو تا، ہاں جان بوجھ کر ثناء ترک نہیں کرنی چاہئے۔

#### 🕕 ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی کرنا

سُوال: کیا ذوالقعدہ کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں کر سکتے ہیں۔

( فآويٰ رضويه ، 11 / 265 ماخوذاً )

#### (12) لکلی ہو ئی زلفوں پرمسح کرنا

سُوال: جن کی زلفیں بڑی ہوں کیا وہ وُضو میں عمامہ اُتارے بغیر زلفوں پرمسح کر سکتے ہیں ؟ •

جواب: بہارِ شریعت جلد 1،صفحہ 291 پر ہے: سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہو گا۔ سے بھی پردہ کرناہو گا۔ یاد رکھئے! جس سے شادی ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہواس سے پردہ کرناہو تاہے اوروہ نامحرم اور اجنبی کہلاتے ہیں۔

#### 4 مسلمان کو کانٹا چبھ جانے پر بھی اجر ملتاہے

سُوال: اگر کسی کے اعضاء ضائع ہوجائیں مثلاً ہاتھ یا پاؤں کٹ جائیں تو کیا اسے کوئی فضیلت یا اجر بھی ملے گا؟ جواب: تی ہاں! اگر مسلمان کو کا نٹا چبھ جائے تو یہ بھی اس کے لئے گناہوں کا کفارہ (یعنی گناہ مٹنے کا سب) بنتا ہے، فرمانِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ہے: مسلمان کو بیاری، فرمانِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ہے: مسلمان کو بیاری، پہنچتی ہے پریشانی، رنج، اذبیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے پریشانی، رنج، اذبیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے کیاں تک کہ کا نٹا بھی چبھتا ہے تو الله پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنادیتا ہے۔

(بخاری،4/4، مدیث: 5641)

#### 5 سنّتوں کی ایک رکعت میں ایک سے زائد سور تیں پڑھنا

سُوال: کیاسنّتوں کی ایک رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد ایک سے زائد سور تیں پڑھ سکتے ہیں ؟ جواب: جی ہاں! پڑھ سکتے ہیں۔

( فآويٰ امجديه ، 1/98،97 فوزأ )

#### 🚺 کیاجنت میں نبیند ہو گی؟

سُوال: کیاجنّت میں نیند ہو گی؟ جواب: نہیں۔(مجم اوسط، 266/11، حدیث:919)

#### 7 اسلامی بہن کابلند آواز سے روناکیسا؟

سُوال: اسلامی بہن کا نبیِّ کریم سلّی الله علیه واله وسلّم یا مدینے شریف کی یاد میں یافراقِ مدینه میں بلند آواز سے روناکیساہے؟ جواب: اگر غیر مَر دول لعنی نامحر موں تک رونے کی



#### 🚺 پہلے سے بتائے بغیر کام چھوڑنے پر اجرت نہ دینا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اِس مسکد کے بارے میں کہ اکثر دکانوں پر لڑکے کام کے لئے رکھے جاتے ہیں تو ان سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ اگر کام چھوڑنے کا ذہمن ہو تو بتاکر چھوڑناہے، ورنہ چھمہنے میں بغیر بتائے چھوڑ کر گئے، تو اس مہنے میں کام کیے ہوئے جتنے دن ہوں گے، اُن کی شخواہ نہیں ملے گی۔ یہ چیز دکانوں پر لڑکے رکھتے ہوئے عموماً طے ہوتی ہے۔ کیایہ طریقہ کارشر عادرست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔

اَلْجُوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
اجارہ كرتے ہوئے يہ طے كرنا كہ اگر بغير بتائے چھوڑ كر
گئے تو مہينے ميں جتنے دن كام كر چكے ہو، اُس كى بھى تخواہ نہيں
ملے گى، يہ شرط فاسد ہے اور اليى شرط لگانا، ناجائز و گناہ ہے۔
دكان دار اور جس ملازم نے يہ ناجائز عقد اجارہ كياہو، وہ دونوں
گناہگار ہوں گے اور اُن پر توبہ لازم ہوگى اور اگر سوال ميں
بيان كر دہ صورت كے مطابق عقد ہو چكاہو اور ايك وقت آنے
پر ملازم بغير بتائے مہينے كے دوران كام چھوڑ گيا، تو مالك كو قطعاً
پر ملازم بغير بتائے مہينے كے دوران كام چھوڑ گيا، تو مالك كو قطعاً

مطابق اُس کی تخواہ ضبط کرے، بلکہ اِس صورت میں مالک پر لازم ہے کہ جتنے دن ملازم نے کام کیا ہے، اُتنے دن کی حساب لگا کر اُجرت مثل ادا کرے۔ اجرتِ مثل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دن اُس کام کی عرفاً اجرت بنتی ہو،وہ اداکرے، اگرچہ طے زیادہ کی ہو۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صنَّى الله عليه واله وسلَّم

#### کھروں کے باہر نعل یاسینگ لگانا کیسا؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مئلے میں کہ بعض لوگ گھروں کے باہر نظرِ بدسے بچنے کے لئے گھوڑے کی نعل لگاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ جانور کا سینگ لگاتے ہیں، ہم نے سناہے کہ یہ ناجائزہے ؟ کیا یہ بات درست ہے؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُن الرَّحِيْمِ

الْجُوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
نظر كالگناحق ہے، احادیث و آثار سے واضح طور پر اس كا
شوت ملتاہے، اسى وجہ سے شریعتِ مطہر ہنے جہال نظر بدسے
حفاظت کے لئے دعائیں تعلیم فرمائی، وہیں اس سے حفاظت كی
تدابیر اختیار كرنے كی بھی اجازت مرحمت فرمائی، لہذا نظر بد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَيْلِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
صدق فطر مر آزاد، مسلمان، مالکِ نصاب (یعن جس کے پاس
ساڑھے سات تولہ سونا پاساڑھے باون تولہ چاندی یاا تی چاندی کی مالیت
کے بقدر رقم یاکوئی سامان حاجتِ اصلیہ اور قرض کے علاوہ موجود ہو،
اس) پر عید الفطر کی ضبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا
ہے اور ہر مالکِ نصاب کا فطر انہ اُسی پر واجب ہو تاہے، دو سر بے
پر نہیں؛ حتی کہ نابالغ بچہ بھی صاحبِ نصاب ہو، تو اس کے مال
سے ادا کیا جائے گا، یو نہی مہمان مالکِ نصاب ہے، تو اس کا
صدق فطر بھی اُسی پر واجب ہو گا، میز بان پر نہیں، البتہ اگر
میز بان خوداداکر ناچاہے، تو مہمان کی اجازت سے اس کی طرف
سے اداکر نے بیں حرج بھی نہیں۔

نوٹ: نابالغ بچے صاحب نصاب ہو تواسی کے مال سے اس کا صدقہ فطر اداکیا جائے گالیکن صاحب نصاب نہ ہو تو پھر اس کا غنی باپ ہی اس کی طرف سے صدقہ فطر دے گا۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صنَّى الله عليه واله وسلَّم

4 بیس پر کھڑے ہو کر وضو کرناکیسا؟

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

ہیں پر کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں،البتہ بیسن پر کھڑے

ہو کر وضو کرنا خلافِ مستحب ہے، کیونکہ وضو کے مستحبات و

آداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ رُوسی او پی جگہ بیٹھ کر وضو کیا
حائے۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صنَّى الله عليه والموسلَّم

ہے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا جائز ہے جبکہ مفید ہوں،اور شرعی تقاضوں کے خلاف نہ ہوں۔اس تفصیل کے پیشِ نظر، نظر بدسے بیجنے کے لئے گھروں پر گھوڑے کی تعل اور جانور کی سینگ لگانے کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا کہ اس طرح کی تدابیر کی نظائرُ شرع میں موجو دہیں۔حضرت عثمان رضی الله عنہ نے ایک خوبصورت بجے کو دیکھا،تو فرمایا کہ اسے کالاٹیکہ لگادو تا کہ اسے نظر نہ لگے ، یو نہی علمائے دین نے حدیث کوسامنے رکھتے ہوئے ، نظر بدسے بیجنے کے لئے کھیتوں میں لکڑی پر کپڑاوغیرہ باندھ کر نصب کرنے کی اجازت دی،اور مذکورہ دونوں تدابیر کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی دیکھنے والاخوبصورت بیچے یا تھیتی کو دیکھے گاتواس کی نظریملے بچے کے چبرے پر موجود کالے ٹیکے، اور کھیت میں نصب کی گئی لکڑی یر،اوراس کے بعد یج کے چرے اور کھیتی پر پڑے گی،جس کی وجہ سے نظر بدسے حفاظت رہے گی۔ یہی مقصد گھوڑوں کی تعل اور جانور کا سینگ لگانے کا بھی ہو تاہے کہ دیکھنے والے کی نظریہلے ان پر اور پھر اس کے بعد گھر پر پڑے اور نظر بدسے تفاظت رہے۔

البت اتناضر ورہے کہ ان چیزوں کی بنسبت بہتر اور افضل بہی بنسبت بہتر اور افضل بہی ہے کہ ماثور دعائیں پڑھنے کا معمول بنایاجائے۔ حدیثِ مبار کہ میں نظر بدسے حفاظت کی ایک بہترین دعایہ وار دہے: اَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللهِ الشَّامَةِ، مِنْ کُلِّ شَیْطَانِ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ کُلِّ عَیْنِ لِامَّةِ یعنی: میں ہر شیطان، زہر لیے جانور اور ہر بیار کرنے والی نظر سے، الله کے بورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صنَّى الله عليه والهو سلَّم

3 عیر کے موقع پر مہمان کاصد قد فطر کس پرواجب ہے؟ سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کے قریب مہمان آئے، تو مہمان کاصد قد فطر بھی میز بان کے ذمہ لازم ہو تاہے، کیا یہ بات درست ہے؟



اسلام کے پہلے مُجدٌ و، خلیفہ راشد، حضرت سید ناعمر بن عبد العزیز رحمهٔ الله علیه وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو 2 سال 5 مہینے خلافت پر فائز رہے اور اس ذمہ داری کے دوران انہوں نے زمین کو عدل وانصاف سے بھر دیا اور ظلم کا خاتمہ کر دیا، انہیں خلافت کی ذمہ داری بغیر مانے دی گئ تھی۔ (۱) مانگ کر حکومت لینے اور بن مانگے ملنے والی حکومت کا فرق بیان کرتے ہوئے الله پاک بن مانگے ملنے والی حکومت کا فرق بیان کرتے ہوئے الله پاک کے آخری نبی سٹی الله علیہ والہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: اے عبد الرحمٰن بن سَمرُه ! ہم إمارت (یعنی حکومت) طلب مت کرنا! کیونکہ اگر وہ کتے بغیر مانگے دی گئی تو اس پر تیری مد دی جائے گی اور اگر تیری طرف سے مانگنے پر دی گئی تو تھے اس کے سِیرُ دکر دیا جائے گا دریوں کی جائے گا دریوں کی جائے گا

اصاسِ ذمه داری کے سببرونے لگے ، حضرتِ سیّدُناحاد مانگے حکومت ملی تو آپ رحمهٔ الله علیہ رونے لگے ، حضرتِ سیّدُناحاد رحمهٔ الله علیہ نے رونے کی وجہ یو جھی ، تو فرمایا: حماد! مجھے اِس ذمه داری سے برانوف آتا ہے۔ انہوں نے یو چھا: آپ کو در ہم رایعنی دولت) سے کتنی محبت ہے؟ اِرشاد فرمایا: مجھے در ہم سے محبت نہیں ہے۔ تو حضرت سیدناحمادر حمهٔ الله علیہ نے عُرض کی: پھر آپ مت ڈریں، الله پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ (3) آپ رحمهٔ الله علیہ کی سیر ت پر کھی ہوئی ملتبہ المدینہ کی کتاب "حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز کی 425 حکایات" میں اس واقعے کے تحت صفحہ معنی عبد العزیز کی 125 حکایات" میں اس واقعے کے تحت صفحہ میں عبد العزیز کی 125 حکایات " میں اس واقعے کے تحت

عبد العزيزر حةُ الله عليه كاظر زِعمل ملاحظه فرماياكه بغير طلب ك خلافت کا اعلیٰ ترین منصب ملنے پر خوش ہونے کے بجائے اِحساسِ ذمّه داری کی وجہ سے کس قدر پریشان ہو گئے اور ایک ہم ہیں جوعہدہ ومنصب کے خصول کے لئے دوڑ دُھوپ کرتے ہیں اور اپنی خواہش پوری ہو جانے پر چُھولے نہیں ساتے لیکن اگر ہماری تگ و دَو کا مَن پیند نتیجہ نه نکلے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ صِرفِ اِسی پربس نہیں بلکہ (مَعاذَ الله) حَسَد و تَغض، کچغلی وغیبت، تُمهت اور عیب جُوئی کا ایک سنگین سلسله شر وع ہو جاتا ہے۔ نیز حضرت سیّدُ ناعمر بن عبد العزیز رحمهُ الله علیه کو نسلی دینے والے کی عمدہ سوچ بھی مر حبا کہ اگر چرص مال دل میں نہیں ہے توان شآء الله عافیت و سلامتی نصیب ہو گی کیونکہ حرِص مال بہت سی تباہیوں کا سب ہے جبیبا کہ الله یاک کے آخری نبی محمد عربی صلّی الله علیه واله وسلّم نے ارشاد فرمایا: دو بھو کے بھیڑیے اگر بکریوں کے رَبورْ میں جھوڑ دیئے جائیں تواتنانقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال ودولت کی حرص اور حُبّ جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

ذمہ داری پوری کرنے اور عدل کرنے والے حاکم کے فضائل حضرت سیرنا عمر بن عبدالعزیز رحمةُ اللهِ علیہ امت کے حق میں اپنی ذمہ واری پوری کرنے والے ایک عادل حاکم ثابت ہوئے تھے، اور حدیثِ پاک کے مطابق" عدل کرنے والا حاکم قیامت کے دن الله یاک کی رحمت یا اس کے عرش اعظم کے قیامت کے دن الله یاک کی رحمت یا اس کے عرش اعظم کے

سائے میں ہو گا۔"(<sup>5)</sup> اور عادل حاکم کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہو تاہے۔<sup>(6)</sup> نیزنیک عادل بادشاہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے۔<sup>(7)</sup>

جبکہ رعایا کے معاملات میں خیانت کرنے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے والے حاکم اور نگر ان کے متعلق الله پاک کے آخری نبی محمد عربی صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم کے فرامین میں بہت ہی عبرت ہے، 6 فرامین مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم ملاحظہ ہوں:

ذمہ داری پوری نہ کرنے والے 1 الله یاک جس بندے

کور عایا کانگران بنائے اور وہ اپنی رعایا سے خیانت کرتے ہوئے مِر جائے تواللّٰہ یاک اس پر جنت حرام فرمادیتاہے۔<sup>(8)</sup> 2 جو سخص مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنے پھر ان کے لئے کو شش نہ کرہے اوران کی خیر خواہی نہ کریے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو گا۔<sup>(9)</sup> 🐧 ایک روایت میں ہے کہ جیسی خیر خواہی اور کوشش اینے لئے کر تاہے ویسی ان کے لئے نہ کرے تواللہ پاک اسے قیامت کے دن منہ کے بُل جہنم میں ڈال دے گا۔<sup>(10)</sup> 4 جو مسلمانوں کے نسی معا<u>ملے کاوالی</u> بنااسے قیامت کے دن لایاجائے گایہاں تک کہ اُسے جہنم کے یل پر کھڑ اکیا جائے گا،اگروہ نیکی کرنے والاہواتوٹیل کویار کرلے گااور اگر برانی کرنے والا ہو اتواس کی وجہ سے میں پیٹ جائے گا،اور وہ سخص جہنم میں70سال کی مسافت پر جا گرے گا۔<sup>(11)</sup> 5 جومسلمانوں کے کسی معاملے کاوالی بنا، پھر اس نے مسکین، مظلوم یا حاجت مندیر اینا دروازه بند ر کھاتو الله یاک قیامت کے دن اس کی حاجت کے وقت اپنی رحمت کے دروازے بند رکھے گا جبکہ وہ اس کازیادہ محتاج ہو گا۔<sup>(12)</sup> 6 جومیری امت کے کسی معاملے کاوالی بنااور اس نے ان کومشقت میں ڈالا تواس ير الله ياك كي بَهْلَه ہے۔"صحابة كر ام عليهمُ الرّضوان نے عرض كي: اے الله کے رسول!الله کی بھلکہ سے کیام ادہے؟ ارشاد فرمایا: الله ياك كى لعنت (١٦)

. اے عاشقانِ رسول! میں دعوتِ اسلامی کے دینی ماحول

میں 1991ء میں آیا ہوں اور میں نے سب سے پہلے 1994 یا
1995ء میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمهٔ اللهِ علیہ کی
سیر سے مبار کہ پڑھی تھی، اَلحمدُ لِلله اُس وقت سے مجھے ان سے
محبت ہوگئ تھی کہ یہ کیا کمال کی شخصیت ہیں، کسی کو اگر حضور
نی پاک صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی سیر سے مبار کہ، خلفائے راشدین
اور دیگر بڑے محابر کر ام علیم الرضوان کی سیر توں کا فیضان
کسی ایک شخصیت میں جمع دیکھنا ہو تو وہ آپ رحمهُ اللهِ علیہ کی
سیر سے پاک کو دیکھ لے۔ علم دین کے نور سے مالا مال، زُہد،
تقویٰ ویر ہیز گاری، اہلِ علم سے محبت، ان کو اپنے ساتھ رکھنا
اور ان سے مشاور تیں کرنا وغیرہ۔ الغرض کہ خونِ خدا،
تقویٰ ویر ہیز گاری اور شریعتِ مظہرہ پر عمل کی بنیاد پر چلائی
تقویٰ ویر ہیز گاری اور شریعتِ مطہرہ پر عمل کی بنیاد پر چلائی
گئی سلطنت نے تھوڑ ہے، ہی عرصے میں آمن اور معیشت دونوں
کوئی مضبوط کر دیا تھا جو کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی 13ہم
کوئی مضبوط کر دیا تھا جو کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی 1ہم

میری بالعموم تمام عاشقان رسول اور بالخصوص امت کے والیان، ذمہ داران اور طبقہ حکم ان سے فریادہ ہے! الله پاک کا خوف رکھتے ہوئے اپن ذمہ داریوں کو پورا کیجئے، اپن موت، قبر اور حشر کے معاملات کو ہر دم پیشِ نظر رکھئے، عمل کی نیت کے ساتھ خلیفۂ راشد حضرت سیرنا عمر بن عبد العزیز رحمۂ الله علیہ کی سیر تِ مبارکہ کو ضرور پڑھئے۔الله پاک نے چاہا تو آپ اپنی اندر ضرور مثبت تبدیلی محسوس کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی طرف قدم بڑھائیں گے۔الله پاک ہمیں ابنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہمین بجاوِ خاتم النہ بیتن صلّ الله علیہ والہ وسلّم

(1) تاريخ الخلفاء، ص 184، 184 (2) بخاري، 4/111، صديث: 6722-م و قاة المفاتق، 6722، محت الحديث: 185 (3) بخاري، 4/111، صديث: 587/6، تحت الحديث: 33412 (3) بخاري، 1420، صديث: 1423-م أة المناتي ، 166/4، صديث: 1423-م أة المناتي ، 1783، صديث: 480/471، معلم، ص 783، صديث: 4765 (7) معلم، ص 783، صديث: 634(2) معلم، ص 783، صديث: 1103/68، معدیث: 1103/68، معدیث: 1103/68، معدیث: 1103/68، معدیث: 7023، معدیث: 7023، معدیث: 7023.



امام احدرضا کواعلی حضرت کیسے کہاجانے رگا؟ میہ بات روزروش

کی طرح عَیاں (Clear) ہے کہ نام اس کئے رکھے جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے ایک شخصیت کا دوسری سے امتیاز ہو تاہے،اگر آدمی این سارے بچوں کے نام ایک ہی نام پرر کھ لے اور ان میں امتیاز کے لئے کوئی دوسر الفظ استعال ہی نہ کرے تو اس سے سامعین و نخطبین کوجو د شواری و پریشانی موگی اس کا هر ایک اندازه کر سکتا ہے، جبکہ لو گوں کو دیئے جانے والے اچھے القابات عموماً ان کی ظاہری وباطنی خوبیوں اور خداداد صلاحیتوں کو دیکھ کر دیئے جاتے ۔ ہیں، لہذا جو شخص علم وعمل کا جامع، دین اسلام کے لئے اپناسب کچھ قُربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا، خوف خدااور عشق مُصطفیاجس کے راہ ٹماہوں تو پھراس کو دیئے جانے والے اَلقابات بھی ایسے ہوں جو اسے اپنے مُعاصِرین سے متاز کر سکیں، امامِ اہلِ سنت مُجدِّدِ دین و ملّت امام احمد رضاخان رحهٔ الله ملیه کا معامله تجمی کچھ اسی طرح<sup>.</sup> ہی ہے، آپ کا گھر انہ علم دوست تھااور آپ کے زمانے میں بھی گئی علمی شخصیات موجو د تھیں لیکن ان تمام کے در میان الله یاک نے آپ کو جو مقام ومریت عطاکیا تھاجب اس کاظہورآپ کے خاندان کے افراد اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا توانہوں نے ابتیازی تَعارُف کے لئے آپ کو اپنی بول حیال میں اعلیٰ حضرت کہناشر وع کر دیا،

مُعارِف و کمالات اور فضائل و مُکارِم میں اپنے مُعاصِرین کے در میان بَرَ رَک کے لحاظ سے یہ لفظ اپنے مُندوح کی شخصیت پر اس طرح مُنظیِق ہو گیا کہ آج صرف ہند کے عوام و خواص ہی نہیں بلکہ ساری و نیا کے عاشقانِ رسول کی زبانوں پر چڑھ گیا اور اب قبولِ عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئ کہ کیاموافق کیا مخالف! کسی حلقے میں بھی اعلیٰ حضرت کے بغیر شخصیت کی تعبیر (Introduction) ہی مکمل نہیں ہوتی۔ (موانے اعلیٰ حضرت، ص5 بغیرِ قابل)

جس طرح ہر پھول کو گلاب نہیں کہاجا تااسی طرح اعلیٰ حضرت کے دور میں اور بعد بھی حضرت تو بہت گُزرے اور ہیں بھی، لیکن ہر ایک کو اعلیٰ حضرت نہیں کہاجا تا۔

وسوس اگر شیطان به وسوسه دلائے که تم نے تواعلی حضرت کو اپنے نبی سلّی الله علیہ والہ وسلّم سے بھی بڑھا دیا کیو نکه حضور علیہ النّام کو تو صرف حضرت کہتے ہو؟ صرف حضرت کہتے ہو؟ ملاق وسوس اس کے جواب سے پہلے ایک اُصول ذہن میں ملک کہ تقابل (Comparison) جب بھی ہوتا ہے تو وہ مُحاصِرین سے ہوتا ہے نہ کہ ایپ پہلے والوں سے جیسے حفیوں کے عظیم پیشوا، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحۃ الله علیہ کے لئے "امام اعظم" کالفظ بطورِ اُستعال ہوتا ہے، یہ ان کے ہم زمانہ دیگر ائمۂ اسلام کو دیکھتے

کے دین واپمان پر طرح طرح سے حملے کر رہے تھے ایسے میں اعلی حضرت تُن تنہا ان فتنوں کا مُقابلہ کرنے کے لئے میدان عمل میں أتربے اور قران وسنّت کا حجنٹہ ااٹھا کر ہر فتنے کا مَر دانہ وار مقابلہ ، کرتے ہوئے حق کو واضح کیااور باطل کو باطل ثابت کرکے مسلمانوں کے دین واپیان کی حفاظت کے بارے میں حتّی المقدور اور کامیاب کوششیں کر کے نہ صرف ئرِ عظیم بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں گھر کر لیااور اب رہتی د نیاتک جب جب لوگ ان فتنوں ، کی کسی بھی نئی یا پرانی شکل کو دیکھیں گے اوراس کے مُقابِل اعلیٰ حضرت رحمۂ اللہ علیہ کے قلمی جہاد کو دیکھیں گے اور اس کی برکت سے ا اینے دین وایمان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہیں گے تواپنی نیم شَی میں اور آہ شحر گہی میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رمیهُ الله ملیہ کو بھی شکریہ کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ بَرِّعظیم کی علمی روایت کے ایک نہایت وَرَخْشَنْرَه ستارے اور عظیم مُحدّث و حافظ بخاری مولاناؤسی احمد سُورتی رحهُ اللهِ عليه کے چند جملے مسلمانان بَرِعظیم کی اعلیٰ حضرت علیہ الرَّحیہ سے نِباز مَندی واحسان مندی کے جذبات کی نما ئندگی کرتے ہیں شاگر د و خلیفۂ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار (ٹھڑٹ اعظم ہند) سیّد محمد ٹھڑٹ کچھو چھوی نے حضرت مُحرِّث سُور تی رحمُ الله علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کو شُر فِ بَیعَت مولاناشاہ فضلُ الر حمٰن تخنج مراد آبادی سے حاصل ہے مگر کیا وجہ ہے آپ کوجو مُحبت اعلیٰ حضرت ہے ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں، اس پر مولاناؤصی احمہ سُور تی نے ارشاد فرمایاسب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی اسحاق مختِی بخاری سے پائی اور وہ بیعت نہیں ہے جو تنج مراد آباد میں نصیب ہوئی بلکہ وہ ایمان ہے جوئدارِ نجات ہے جسے میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا۔ <sup>(1)</sup> ویکھا جائے تواعلٰی حضرت کو اعلٰی حضرت قرار دیئے جانے کے لئے یہی ایک بات کافی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کا معنیٰ ہے اپنے وقت کی سب سے بڑی شخصیت اور ہم دیکھتے ہیں کہ شطور بالا میں جن فتنول کاذ کر ہواہے ان کی نیج ٹنی اور عوام وخواص مسلمین کے سامنے اِحقاق حق وابطال باطل کے فرض کو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کسی

ہوئے بولا جاتاہے، اگر ان کا تُقابُل بھی ان سے پہلے والوں سے کیا جاتا توان کے لئے بھی امام اعظم بولنے پر وہی اعتراض ہو تاجو امام اہل سنّت کو اعلیٰ حضرت بولنے پر ہے حالا نکہ بڑے بڑے علمائے اسلام نے اس لقب (یعنی امام اعظم) کو حفیوں کے عظیم پیشواا بو حنیفة نعمان بن ثابت کے لئے استعال کیا ہے اور آج تک کسی اہل علم نے اس پر اعتراض تھی نہیں کیا، اسی طرح شاہ امام احمد رضا خان رحمةُ الله عليہ کے لئے اعلیٰ حضرت کالقب آپ کے ہم زمانہ لو گوں کے مُقابِل بولاحا تاہے، لہٰذ اشیطان کا اسے تھینچ تان کرزمانۂ نبوی تک پہنچا دینا اور پھر لو گوں کو وسوسے ڈالنا اینے اندر یائی جانے والی گند گیوں میں سے ایک گند گی کو ظاہر کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ذیل میں اب کچھ وہ باتیں بیان کی جار ہی ہیں جو کہ ہر عاشق ر سول کو اس بات پر اُبھار تی ہیں کہ امام احمد رضا خان رحمهٔ اللہ علیہ اینے مُعاصِرین اور بعد والول کے لئے اعلیٰ حضرت ہی ہیں جنانچہ اہل سنّت کے امام اور فتنوں کی روک تھام اعلیٰ حضرت مولان<mark>ا</mark> شاہ احمد رضاخان رحمۂ اللہ علیہ مسلمانانِ بَرِ عظیم کے دور اِبتلاء کی اَہم ترین شخصیت اور صاحب بَصیرت راہ نُمانتھے انہوں نے جس وقت آنکھ کھولیاس وفت ساراہند تاج برطانیہ کے زیرِ نکیں تھا،اس وقت مَقامی سطح پر مسلمانوں کو اور بھی کئی طرح کی مشکلات کاسامنا تھا، ان مشکلات میں سب سے زیادہ تکلیف وَہ اَمریبہ تھا کہ مسلمانوں کی زَ بُول حالی کو دیکھ کر کفار و مشر کین اور نبٹتَر عِین کے گئی گروہ مسلمانوں کے بنبادی عقائد و نظریات سے لے کر فروعات ومعمولات تک میں کئی طرح کے شکوک وشبہات پید اکر رہے تھے اور قران و سنّت کے مخالف عقائد و نظریات کو فروغ دینے کی کوشش کررہے تھے، قُرْن اوّل سے لے کر اس دور تک جو نظریات اور معمولات بزر گان دین نے قران وسنت کی روشنی میں درست یا کر اپنائے اور ان کے مجبِّین ومُتَوسّلین ان پر ہر دور میں عمل پیرارہے ان کو نہ صرف خلاف شرع بلکه کفروشرک قرار دے کرا جیّا عی طور پر پوری اُمّت ير كفروشرك كے فتوے لگانے كى كوششيں كى جارہى تھيں، اسی طرح نگیرین و مُرتدین کافتنه بھی زوروں پر تھااور وہ بھی مسلمانوں ۔

نے ادا نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نہ صرف خوداس کارِ خیر میں پوری شُن دہی سے مصروف شے بلکہ اپنے خُلفاو تلامذہ کو بھی اس طرف مُتوجّہ کر رکھا تھا اور باطل قوتوں کے مُقابِل حق پُرستوں کی ایک فوج تھی جو اعلیٰ حضرت کی علمی راہ نُمائی میں حق کی خاطر اینی زَبان اور قلم کی صلاحیتیں بروئے کارلارہی تھی۔

عوم وننون کے جامع اور یاد گارِسَلف اس کے ساتھ ساتھ ہم دکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی ذاتِ مُبارَ کہ اور بھی اوصاف و کمالات کی جامع تھی جن کی بناپر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت یعنی اپنے زمانے کی سب سے بڑی شخصیت کہا گیااور بجاطور پر کہا گیامثلاً اگریہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت جن عُلُوم و فُنُون پر دَشْرُ س رکھتے تھے ان کے زمانے میں کوئی دوسر ا آد کی ایسا نظر نہیں آتاجو إنفر ادی طور پر استے زیادہ علوم و فُنُون پر دَسْرُ س رکھتا ہو، قدیم فلسفیّانہ علوم وفُنون کی بنیاد سے لے کر ان علوم کی جدید صور توں کی شاخوں تک اعلیٰ حضرت سے لے کر ان علوم کی جدید صور توں کی شاخوں تک اعلیٰ حضرت علوم وفنون کے بازیان و اکابرین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔

کمنقولات لیعنی قران وسنّت اور ان سے اَخْذ کر دہ علوم کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت کی وُسعتِ مطالعہ، مُجتبِد انہ بصیرت اور إحاطهٔ معلومات کی صلاحیت دیکھنے والوں کو اَنگشت بَدَنداں کر دیتی تھی اور آج بھی ان کی گئب و فقاویٰ کا قاری ان اوصاف پر حَیرت زَدہ ہو کریہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ اگر ان کو اعلیٰ حضرت نہ کہاجاتا تو ان کی عظمت و شان کے اعتِراف میں بڑی کی رَہ جاتی۔

امام احمر رضا بطوراعلی حضرت اہل علم کی نظر میں سُطورِ بالا میں امام المرضابطوراعلی حضرت اہل علم کی نظر میں سُطورِ بالا میں امام اہل سنّت کی جن چندایک خصوصیات کا اعتراف ہر دور کے اہل علم نے کیا ہے اور سیّدی اعلی حضرت کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیاہے، یادر ہے کہ یہ سِلسلہ فقط بَرِّ عظیم کے علما تک محدود نہیں تھا بلکہ عرب وعَمَ میں جہال جہال اس گلِ سَر سبز کی خوشبو پینچی وہال وہال سے تحریف وقوصیف کے نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کئے گئے، ذیل میں بہلے عرب دنیا کے اور پھر بَرِّ عظیم کے فقط چنداہل علم کے تحریفی میں بہلے عرب دنیا کے اور پھر بَرِّ عظیم کے فقط چنداہل علم کے تحریفی میں بہلے عرب دنیا کے اور پھر بَرِّ عظیم کے فقط چنداہل علم کے تحریفی

کلمات ملاحظہ فرمائیے جو اس بات کا بَین نُبوت ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف ایک آدھ فرد کی نظر میں اعلیٰ حضرت نہیں تھے بلکہ عرب وعجم کے اہلِ علم ان کی زُلفِ ظرَ حدارِ علم وفضل کے آسیر تھے۔

1 شیخ عبد الله نا بُلُسی مدنی فرماتے ہیں: وہ نادرِ روز گار، اس وقت اور اس زمانے کا نور، معزِّز مَشائخ اور فَصَلاکا سر دار اور بلا تأمل زمانے کا گو ہر یکتا۔ (2)

2 دمشن کے علامہ شیخ محمد القاسی تحریر فرماتے ہیں: آپ فضائل و کمالات کے ایسے جامع ہیں جن کے سامنے بڑے سے بڑا بیچ ہے، وہ فضل کے باپ اور بیٹے ہیں، ان کی فضیلت کالقین وشمن اور دوست دونوں کو ہے ان کی مثال لوگوں میں بہت کم ہے۔(3)

3 شیخ محد بن عطار و الجاوی فرماتے ہیں: بے شک اعلی حضرت رحمهٔ الله علی اور ان کی رحمهٔ الله علی اور ان کی ساری باتیں سچی ہیں گویاوہ (یعنی ان کا کلام) جمارے نبیِّ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کے معجز ات میں سے ایک معجزہ ہے جو الله کریم نے ان کے باتھ پر ظاہر فرمایا۔ (4)

4 ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری فرماتے ہیں: اعلیٰ حضرت میں امام احمد بن حنبل اور شیخ عبد القادر جیلانی کا ساز ہدو تقویٰ تھا،
ابو حنیفہ اور ابو بوسف کی می ژرُف نِگاہی (گہری نظر) تھی، رازی و غزالی کا ساظر زِ استدلال تھا، وہ مُجرِّدِ دِ اَلفِ ثانی اور منصور حَلَّانَ کا ساطر نِ استدلال تھا، وہ مُجرِّدِ دِ اَلفِ ثانی اور منصور حَلَّانَ کا سالا کے کلمتُ الحق کا یار ارکھتا تھا، دشمنانِ اسلام کے لئے اَشِدّاءُ عَلَی الْدُ تعالیٰ ملیہ وسلّم کے لئے دُحبّاءُ الْکُفَّاد کی تضویر تھا۔ (5)

کَبِّ عظیم کے معروف مؤرِّخ ڈاکٹر اشتیال حسین قریشی بیان کرتے ہیں: حضرت مولانا احد رضاخان کے متعلق میں صرف اس قدر کہنے پر کفائیت کر تاہوں کہ عُلوم دینیہ میں انہیں جو دَستر س حاصل تھی دو نرے علوم میں بھی یَدِ طُولی حاصل تھا۔ (6)

<sup>(1)</sup>حیات اعلیٰ حضرت، ص 137منمبوماً (2)سر تاج الفقها، ص7 (3)ایشاً، ص8 (4)فاضل بریلوی علائے مخاز کی نظر میں، ص28 (5)فاضلِ بریلوی اور ترکِ موالات،ص55(6)خیابان رضا،ص43 بتغیرِ قلیل۔



حضورِ اکرم صلَّى الله عليه داله دسلَّم صحابة کرام رضی الله عنهم کی حوصله افزائی فرمات اور اچھی بات پر شاباش دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذبین جبل رضی الله عنه نے عرض کی: یار سولَ الله! مجھے جنّت میں داخل کر دینے والا عمل بتائے! آپ صلَّی الله علیه داله وسلَّم نے فرمایا: شاباش! بناباش! به شک تم نے عظیم (چنز) کے بارے میں سوال کیا۔ اور بلاشیہ یہ ہر اس شخص کے لئے آسان عمل میں سوال کیا۔ اور بلاشیہ یہ ہر اس شخص کے لئے آسان عمل میں سے الله خوش ہو۔ فرض نماز پڑھو اور فرض زکو قادا کر دو۔ (1)

انسان کے کر دارکی الجھی خوبیوں میں سے دو سرول کوان کے اجھے کاموں پر شاباش دینا، انہیں سراہنا، ان کی حصولِ مقصد (یعنی کے اجھے کاموں پر شاباش دینا، انہیں سراہنا، ان کی کامیابی پر مبار کباد دینا بھی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں دوطرح کے افراد پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کا رویہ بڑا شاند ار ہوتا ہے کہ وہ شاباش، تحسین اور مبارک باد دینے میں کنجوسی نہیں کے کہ وہ شاباش، تحسین اور مبارک باد دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، جبکہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی اولاد، چھوٹے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، شاگر دول، ما تحتوں وغیرہ میں سے جب کوئی بتائے کہ مجھے آج سے کامیابی ملی ہے، میں نے کچھ نیاسیکھا ہے، میری سے اچیومنٹ ہے مثلاً نیچے نے اپنا میں نے کچھ نیاسیکھا ہے، میری سے اچیومنٹ ہے مثلاً نیچے نے اپنا

رزلٹ کارڈ دکھایا کہ میں نے اچھے مار کس لئے ہیں، آفس یا فیگری میں جو نیئر نے بتایا کہ میں نے پورامہینا ایک بھی چھٹی نہیں گی، دوست نے بتایا کہ میں نے آن لائن اسلامی احکامات کورس شر وع کر دیاہے، چھوٹے بھائی نے بتایا کہ میں نے کمپیوٹر سافٹ و ئیر کے ساتھ ساتھ اس کے ہارڈ و ئیر کے بارے میں بھی سکھنا شر وع کر دیا ہے وغیرہ، یہ ٹن کر بتانے والے کی دلجوئی کرنے یااس کو شاباش دینے کے بجائے ان کاری ایکشن نولفٹ والاغیر جذباتی ساہو تا ہے۔ یہ دیکھ کر بتانے والے کو مزہ نہیں والاغیر جذباتی ساہو تا ہے۔ یہ دیکھ کر بتانے والے کو مزہ نہیں کی گیر ان سے شیئر کی لئیکن انہوں نے مناسب رسپانس ہی نہیں دیا، چنانچہ وہ آئندہ ایسے شخص سے اپنی خوشی شیئر کرناہی چھوڑ دیتا ہے۔

بیٹا پڑھائی میں کمزور کیوں ہوا؟

نولفٹ کارویہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ایک شخص کا بیٹا جب اس کے پاس اپن مار کس شیٹ دکھانے کے لئے لاتا کہ ابو دیکھئے میں نے کتنے اچھے مار کس لئے ہیں! تووہ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر تا تھابلکہ بیٹے سے کہتا کہ میں مصروف ہوں اپنی ماں کو دکھادو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے پڑھائی میں کمزور ہو تا چلاگیا، جب نعلیمی ادارے والوں نے گھر میں کمپلین

#### شاباش کیوں نہیں دیتے؟

بہر حال یہ بھی ایک سُوال ہے کہ لوگ ایسارویہ کیوں اپناتے ہیں ؟اس کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ سامنے والے کی اچیومنٹ یا کامیابی کو اپنے لیول پر لے جاکر دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں کوئی خاص بات و کھائی نہیں و بتی کہ اچھے مار کس لین، پورامہینا چھٹی نہ کرنا، کوئی نیاکام سکھ لینا کو نسی بڑی بات ہے؟ چنانچہ اسی مرحلے پروہ مار کھا جاتے ہیں حالانکہ اگروہ آنے والے کے لیول پر جاکر اس کی خوشی کو محسوس کرنے کی ہمارے لئے کو نسی بڑی بات ہے لیکن یہی کام بچے پہلی بار کرے ہوہ کو تاخوش ہو تاہے اور ایسے میں اس کے والدین کاری ایکشن ہی خوشی سے بھر پور ہو تاہے کیونکہ وہ بچے کے لیول پر جاکر اس کی خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔اگر بے نیازی کا مظاہرہ ہی خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔اگر بے نیازی کا مظاہرہ کرنے والے بھی ایسائی کریں تو ان کاری ایکشن بھی اچھا ہوگا، گھر وہ سامنے والے کو شاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں گھر وہ سامنے والے کو شاباش بھی دیں گے اور اس کی خوشی میں شریک بھی ہوں گے۔ اِن شآء اللہ !

(1) مندا بی داؤد طیالسی، ص76، حدیث: 560 (2) مجم کبیر، 11 / 59، حدیث: (1) مندا بی داؤد طیالسی، ص76، حدیث: 200 مفهواً \_ کی توصورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جب ابوجان کو میر ی پڑھائی کی پر واہ ہی نہیں تومیں کیوں محنت کروں!

بہر حال سر دمہری یائے نیازی کارویہ اپنانے والوں کوسو چنا چاہئے کہ ان کے اس ری ایکشن سے آنے والاخوش ہو گا؟ اگر اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کی نیت سے ہی پُرجوش ری ایکشن دے دیاجائے تو ہمیں تواب بھی ملے گا، اِن شآءَ الله۔

دل میں خوشی داخل کرنے کی فضیلت

الله پاک کے آخری نبی، مکی مدنی، محمر عربی سلَّ الله علیه واله وسلَّم فرما بیازانَّ اَحَبَّ الْاُحْمَالِ اِلَى اللهِ بَعْدَ الْفَرَ النِّضِ اِدْخَالُ السُّمُّ وِرِ عَلَى اللهُ مُلِحِ بِعِنَ اللهُ مِياك كے نزديك فرائض كى ادائيگى كے بعد سب سے بينديدہ عمل مسلمان كا ول خوش كرناہے۔(2)

علّامه مناوی رحمهٔ الله علیه نے اس حدیث کی شرح مین جو فرمایا اس کاخلاصہ یہ ہے: فرض عین یعنی فرض نماز، روزے، زکوۃ اور حج وغیرہ کی ادائیگی کے بعد الله پاک کے نزدیک سب سے پیندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کیا جائے۔ خواہ اسے کچھ دے کریااس سے غم و تکلیف کو دور کرکے یامظلوم کی مدد کرکے مااس کے علاوہ ہر وہ عمل جو خوش کرنے کاذریعہ ہو۔ (3)





ہوں پھر علمی مجلس میں بیٹھ گئے۔<sup>(3)</sup>

تعلیمی حلقے: حضرت جابر بن سمرہ رضی الله عنه **فرماتے ہی**ں حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم مسجد میں داخل ہوئے جہاں صحابہ کرام کے حلقے تھے آپ نے فرمایا کہ کیابات ہے تم لوگ حداحد اہو (یعنی ایک ساتھ بیٹھو )۔<sup>(4)</sup>

#### 10 كلاس كالبهنزين نظم وضبط

کلاس کا بہترین اور منظم ماحول ہو ناچاہئے جس میں صفائی ستھر ائی، پونیفارم، بیٹھنے اٹھنے، مطالعہ اور گفتگو کرنے کا حسین اور د لکش منظر ہو، تعلیمی معاملات میں صرف نرمی نہیں بلکہ سختی بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ طلبا کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے تا کہ وہ محنت، کو شش اور ولجمعی سے علم حاصل کریں اور اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔

كلاس كا بهترين ماحول: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عند فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک قاری صاحب قرانِ مجید پڑھارہے تنھے، اس دوران حضورِ اکرم صلَّى الله عليه داله وسلَّم جمارے پاس تشریف لائے تو قاری صاحب آپ کو دیکھ کرخاموش ہو گئے۔ آب علیہ النام نے سلام کرکے بوچھاکہ تم لوگ کیا کررہے ہو؟ جم نے کہا: یَارَسولَ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم قاري صاحب قرأ ن مجید پڑھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ ہمارا جواب سُن کر اندازِ گفتگواور پڑھانے كاانداز عام فہم اور آسان ہوناچاہے تاكه سامعين مطلب سمجه سكيل اورا كركيجه يوجهنا جابين توسوال بھی کر سکیں تا کہ ان کو تشفی بخش جوابات ملیں ان کے ذہنوں میں موجود اشکالات دور ہول، پیجید گیاں حل ہوں، ان کی حوصله افزائی ہوتا کہ بعد میں صحیح طریقے ہے سبق یاد کر سکیں اور ضر ورت کے پیش نظر یاد دہانی نوٹس بھی بناتے رہنا چاہئے تا کہ بعد میں سبق سمجھنے، یاد کرنے اور آپس میں حلقول میں د ہر ائی کرنے میں آسانی ہو اور سبق کو تکرار کے ذریعے محفوظ

طريقة تعليم: حضورِ اكرم صلَّى الله عليه واله وسلَّم جب كوكي بات كرتے تو تشهر تشهر كر كرتے۔(١)اور اندازِ گفتگوعام فنم ہوتاجس کوہر شخص آسانی سے سمجھ جاتا۔(2)

طلبا كى حوصله افزائي يجيجي: ايك مرتبه حضورنبي كريم صلَّى الله علیہ دالہ وسلم اینے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تومسجد میں دو حلقے دیکھے ایک حلقے کے لوگ تلاوت و دعامیں مصروف تھے اور دوسرے حلقے کے لوگ تعلیم و تعلم میں مصروف تھے آپ علیہ اللام نے دونول کی شحسین فرمائی اور فرمایا: دونول بھلائی یر ہیں۔ بیہ لوگ قران پڑھتے ہیں اور الله سے دعاما تگتے ہیں، اگر جاہے توان کو عطا فرمائے اور اگر جاہے توروک لے اور پیر

کہ تم مشقت میں پڑجاؤگ\_۔(10)

#### 12 تعلیم میں مختلف دورانیے کی گنجائش

علم کے حصول کے لئے طویل وقت اور مسلسل جدوجہدگی صرورت ہوتی ہے اور ہر شخص کو زندگی بسر کرنے میں مختلف مسائل اور معاملات در پیش ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی گھریلو ذمہ داریاں بھی وابستہ ہوتی ہیں طویل عرصے کے لئے سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر تعلیم حاصل کرنے والے بہت ہی کم افراد ہوں گئے اور اشاعت علم محدود ہو کر چند افراد تک رہ جائے گی تو لوگوں کی ضروریات اور مصروفیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے مختصر کور سز تیار کئے جاتے ہیں اور یہ گھنٹوں، مہینوں اور سالوں پر محیط ہوتے ہیں تا کہ ہرشخص دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں پر محیط ہوتے ہیں تا کہ ہرشخص ایپ ذوق و شوق اور ضرورت کے مطابق علم سے وابستہ رہے اور جو اعلی تعلیم کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ اعلیٰ تعلیم کی راہیں ہموار اور راستے کشادہ ہوتے ہیں۔

مخضر کورس: حضور نبی کریم صلَّی الله علیه واله وسلَّم نے حضرت مالک بن حویر شرضی الله عنه کو بیس دن علم سکھانے کے بعد فرمایا: تم اینے خاند ان میں واپس جاؤ اور ان کو شریعت کے احکام کی تعلیم دو۔ (11) اسی طرح و فیر عبد القیس کو ادائے خس، نماز، روزہ اور زکوۃ وغیرہ کی تعلیمات دیں پھر فرمایا: ان باتوں کو یاد کر لواور دو سروں کو بھی بتاؤ۔ (12)

طویل کورس: قبیلۂ بنو تمیم کے ستریااسی افرادنے وفد کی صورت میں اسلام قبول کیا اور مدینہ شریف میں ایک مدت تک دینِ اسلام سیکھتے اور قران مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔

(13)

(1) ابو داؤد، 4/42، حدیث: 4838 (2) ابو داؤد، 4/343، حدیث: 4839 (2) ابو داؤد، 4/343، حدیث: 4839 (2) ابن ماجه، 1/50/1، حدیث: 229 (4) ابو داؤد، 4/338، حدیث: 4823، حدیث: (5) ابو داؤد، 3/408/2، حدیث: 456/3، خدیث: 6/408/2، حدیث: 787(8) سیر اعلام النبلاء، 4/50(9) مند احرد (5) بختم الزوائد، 1/335، دقم (5) بخاری اسیر اعلام النبلاء، 4/50(9) مند احمد (11) مسلم، ص 265، حدیث: 537/4 لخضاً (12) بخاری، 1/42، حدیث: 87 لخضاً (13) الاستیجاب، 4/42/3

حضور علیہ الله نے فرمایا: الله پاک کاشکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا ہے بھر ہمارے در میان بیٹھ گئے اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح علقہ بنا کر بیٹھ گئے کہ اس طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے کہ سب کا چرہ آپ کی طرف ہو گیا۔ (5)

لباس: اميرُ المؤمنين حضرت سيدنا عمر فاروق اعظم رض الله عند في فرمايا: مجھے بيد پيند ہے كه ميں قارى صاحب كو سفيد لباس ميں ديكھوں۔(6)

11 تعلیمی او قات میں وسعت و گنجائش

او گول کو علم سے آراستہ کرنے کے لئے ان کی ضروریات اور مصروفیات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے تعلیمی او قات مختلف ہوسکتے ہیں صبح، شام اور ہفتہ وار بھی کرسکتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنی مصروفیات اور معمولات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین وقت کا تعین کرسکے اور علم سے مستفید ہو۔

صبح کے وقت کلاس: حضرت ابو موسیٰ اشعری رض الله عند فرماتے ہیں جب حضورِ اکرم صلّی الله علیہ والہ وسلّم فجر کی نماز ادا فرمالیتے تو صحابۂ کرام علیم الرضوان آپ کی طرف ماکل ہو جاتے کوئی قران مجید کے بارے میں پوچھتا، کوئی فرائض کے بارے میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت میں معلوم کر تا۔ (۲) حضرت سیدناابوموسی اشعری رضی الله عند جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے توصفوں میں موجو دایک ایک آدمی کو قران پاک پڑھاتے۔ (8) متر کے وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں ستر کے قریب اصحابِ صفہ رات کے وقت تعلیم حاصل کرتے میں میں جو جاتی تو یہ لوگ مدینہ شریف میں ایک معلم ستر کے پاس جاتے اور رات بھر پڑھتے رہتے۔ (9)

ہفتہ وار کلاس: حضرت سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله عنہ ہفتہ وار کلاس: حضرت سیدناعبد الله بن مسعود رضی الله عنہ ہفتے میں صرف ایک دن جمعر ات کولو گوں کو وعظ ونصیحت کیا کیجئے تو آپ نے فرمایا: میں اس لئے نہیں کرتا وعظ ونصیحت کیا کیجئے تو آپ نے فرمایا: میں اس لئے نہیں کرتا

اس آیت میں الله تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن تم مومن مَر دوں اور ایمان والی عور توں کو یل صراط پر اس حال میں دیکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کانور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑر ہاہے اور وہ نور جنت کی طرف اُن کی رہنمائی کررہاہے اور (بل صراط ہے گزر جانے کے بعد) ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہوگے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔<sup>(2)</sup> اے عاشقان رسول! ہمارے نور والے آ قاصلی الله علیه والم وسلّم نے کئی الیمی نیکیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن پر عمل کرنے ۔ والوں کو قیامت کے دن"نور"عطاہو گا۔ چنانچہ آپ بھی 10 فر امينِ مصطفَّه صلَّى الله عليه واله وسلَّم يرُّ هيِّ اور ان ير عمل حيجيَّ : رات کے اند ھیرے میں مساجد کو جانا

🕕 جولوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوش خبری دو۔ <sup>(3)</sup>

🛛 جورات کے اند حیرے میں مساجد کی طرف جلے ،الله یاک قیامت کے دن اسے نور عطافر مائے گا۔<sup>(4)</sup>

(3) رات کے اند هیر ول میں مساجد کی طرف حانے والوں کو قیامت کے دن نور کے منبرو<mark>ں کی بشارت</mark> دے دو،اس دن کٹی لوگ گھبراہٹ میں مبتلاہوں گے مگریپالوگ گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔(5)

اے عاشقان رسول! دن كا أجالا مويا چررات كا اندهرا، دونوں ہی حالتوں میں نمازوں کے لئے مساجد کارُخ کیجئے ،رات کے اندھیرے کومسجد میں نہ جانے کا سبب بنانے کے بجائے اسی حالت میں بھی عشااور فجر کیلئے مسجد میں حاضر ہو کر قیامت کے دن کامل نور ملنے کے حق دار بنئے<mark>۔</mark>

#### نماز کی ادائیگی

4 جس نے مماز کی حفاظت کی اس کے لئے قیامت میں

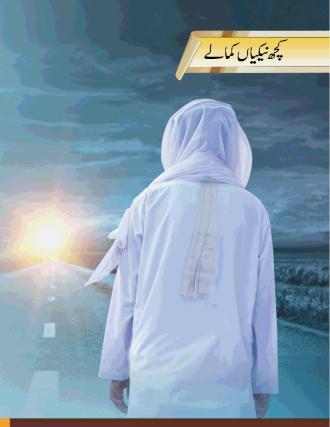

# قیامت کے دان . نوردلانے والی نیکیاں

الله یاک قران کریم میں ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَوْمَرُ تَوَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ يَسْلَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ بُشْرِ لَكُمُ الْيَوْمَ جَنّْتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا \* ولله هُو الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ رَا ﴾ ترجم كنزُ العِرفان: جس دن تم مومن مر دول اور ایمان والی عور تول کو دیکھوگے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑر ہائے (فرمایا جائے گاکہ) آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جبنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تم ان می<mark>ں ہمیشہ رہو، یہ</mark>ی بڑی کامیابی ہے۔<sup>(1)</sup>

#### 100 مرينبه لَآاِلهَ إِلَّا اللَّهُ پِرُ هِنا

8 جوسخص سوبار لَا اِللهُ اِللهُ اِللهُ مِرْهِ هِو الله بِاک قيامت ميں اِس طرح اُٹھائے گا كه اس كاچېره چود هويں رات كے چاند كى طرح چىك رہامو گا۔(11)

اے عاشقانِ رسول! الله پاکاذکر گناہوں کو مٹانے، شیطان کو بھگانے اور دِلوں سے غم و ٹرن دور کرنے کا ذریعہ، رب کی رضا اور اس کا قرب پانے کا وسیلہ ہے، دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کیلئے نور ہو گا۔ نیز ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ لہٰذاہر حال میں کثرت سے ذکر الله سیجئے۔

علاوت قران

9 جس نے کتاب الله میں سے ایک آیت تلاوت کی، قیامت کے دن اس کے لئے نور ہو گا۔ (12)

#### سُورةُ الْكَهْفِ كَى تلاوت

€ جو تخص جُعہ کے دن سُودةُ الْكَهْفِ پڑھے، اُس کے قدم کے نیچے سے آسان تک ایبانُور بُلند ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لئےروشن ہوگا۔ اور دوجُعوں کے در میان جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ بخش دیئے جائیں گے۔

محترم قارئین! قرانِ مجید کاپڑھنا، پڑھانا اور سنناساناسب نواب کاکام ہے۔اس کا ایک حَرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتاہے اور اس کی تلاوت وِلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن قرانِ کریم اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔لہذاخوب تلاوت قران کیجئے۔

#### (بقیہ الگے ماہ کے شارے میں)

(1) پ 27، الحدید: 21(2) صراط البخان، 9/727(3) البوداؤد، 1/232، حدیث: 43/61) صحیح اتن حبان، 3/24/6، حدیث: 261(4) صحیح اتن حبان، 3/24/6، حدیث: 2044، صحیح: (6) مند احمد، 2/4/6، حدیث: 574(6) مند احمد، 2/4/6، حدیث: (77/638، صحیح: (10) منام، صحیح: (10) منام، صحیح: (10) شعب الله بحان، 1/42/6، حدیث: 567(11) مجمع الزوائد، 10/69، حدیث: (10) التنامیر من سنن سعید بن منصور، 1/52، حدیث: 9-فشائل التر آن لابن النزلی، من صحیح: (12) التفسیر من حدیث: (13) التر غیب والتر حس، 1/428، حدیث: 2-

نور، برہان (یعنی دلیل) اور نجات ہوگی اور جس نے نمازکی حفاظت نہ کی تو اُس کے لئے نہ نور ہوگا اور نہ برہان اور نہ ہی خجات اور وہ (یعن بے نمازی) قیامت کے دن (اِن کافروں یعنی) قارون، فرعون، ہامان اور اُبُلِّ بِنْ خَلَف کے ساتھ ہوگا۔ (6)

5 اَلصَّلاَةُ نُوُرٌ یعنی نماز روشی ہے۔ (۲) یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشی ہے۔ بُل صراط پر سجدے کانشان بیٹری (ٹارچ) کا کام دے گا۔ (8) پیارے اسلامی بھائیو! ہرمسلمان عاقل بالغ مر دوعورت پر

پیارے اسلامی بھائیو! ہرمسلمان عاقل بالغ مردوعورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ جان بوجھ کرایک نماز ترک کرنے والا فاسق، سخت گناہ گار اور عذابِ نار کا حق دار ہے۔ لہذا پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پابندی سے اوا تیجئے۔

#### مجمع میں الله پاک کاذ کر کرنا

قیامت کے دن الله پاک ایک ایک ایک قوم کو ضرور اٹھائے گا جس کے چرے نور انی ہوں گے ، وہ مو تیوں کے منبروں پر ہوں گے ، وہ نہ تو انبیا ہوں گے اور ہوں گے ، وہ نہ تو انبیا ہوں گے اور ہوں گے ، وہ نہ تو انبیا ہوں گے اور نہ ہی شہدا۔ اتنے میں ایک دیبات والا آدمی اپنے گھٹوں کے بل کھڑ اہو ااور بول عرض کی: یَا دَسُولَ اللهِ حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ لِللهِ الله اہمیں ان کے اوصاف بیان فرماد یجئے تا کہ (دنیا میں) ہم انہیں بیچان سکیں۔ پیارے آقا صلّی الله علیہ والہ وسلّم ن فرمایا: هُمُ اللهُ تَحَابُونَ فِی الله مِنْ قَبَائِلَ شَقْی وَبِلَا دِشَقْی یَجْتَبِعُونَ فَرمایا: هُمُ اللهُ مَنْ کُرُد وَ لَهُ لَیْنَی وہ لوگ مختلف قبیلوں اور شہر وں والے ہوں گے ، الله کے لئے آپس میں محبت کرتے ہوں گے ، الله کے ذکر کے لئے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اُس کاذکر کریں الله کے ذکر کے لئے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اُس کاذکر کریں

#### بإزار ميں الله كاذ كر كرنا

7 بازار میں الله پاک کا ذکر کرنے والے کے لئے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن ایک نور ہو گا، ای حالت میں وہ ایٹ رب سے ملا قات کرے گا۔ (10)

تم مجھے مت سناؤ، الله كوسناؤ۔ (9)

(ملک ِروم کے قیدی ہے 19ھ میں رومیوں نے آپ رضی الله عنه کو گر فتار کر لیا تھا۔(10) واقعہ کچھ یوں ہے: ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ملکِ روم کی جانب ایک لشکر بھیجا، <sup>(11)</sup> دورانِ جنگِ آپِ رضی الله عنہ نے ایک رومی کمانڈر کو قتل کر دیا پھر اسی کے گھوڑے پر سوار ہو کر میدانِ جنگ میں تھے کہ آپ کا سامنا ایک اور رومی کمانڈر سے ہوا تو اس نے اپنے مقتول ساتھی کا گھوڑا پہچان لیایہ دیکھ کروہ آپ کی طرف لیکاوہ پہاڑ کی طرح سخت جان تھااس نے آپ کواپنے آپ سے چیٹالیااور کھنیچتا ہوااپنے لشکر میں لے گیاوہاں آپ کوزنجیروں سے باندھ دیا گیا (12) اور مار مار کربے ہوش کر دیا گیا پھر قیدی بنا کر قسطنطنیہ میں باوشاہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ بیہ محمِر عربی کے ساتھی ہیں۔<sup>(13)</sup>بادشاہ نے آپ کو تکالیف دیے کا حکم دیا آپ نے ان تکالیف پر صبر کیااس کے بعد آپ کوایک کمرے میں بند کر دیااور سامنے شر اب اور سُؤر کا گوشت ڈال دیا تین دن گزر گئے لیکن آپ نے اس میں سے نہ پھھ کھایانہ پیا۔ سیامیوں نے بادشاہ کو خبر دی تو بادشاہ نے کہا: اسے وہاں سے نکال لوور نہ وہ وہیں مرجائے گا۔(14)

دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے آپ کی رہائی کے لئے شاہ روم کے نام ایک خط لکھا، بادشاہ نے خط پڑھا (تواہے آپ کی اہمیت اور قدر ومزلت کا اندازہ ہوا) پھر آپ کو دربار میں طلب کیا، آپ فرماتے ہیں: میں وہاں پہنچا تو بادشاہ کے سر پر تاج تھا اور چاروں طرف سپائی تھے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے بوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: قریش قبیلہ کا ایک مسلمان ہوں، بوچھا: تم ہمارات نبی کے گھرسے ہے؟ میں نے کہا: نبیس، بادشاہ بولا: تم ہمارے دین پر آجاؤ میں اپنے میں خداکی قسم! میں وین اسلام کو بھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے کہا: ہمارا دین قبول کر لومیں تمہیں بہت سارا مال، لونڈی غلام اور ہیرے دول گا۔ پھر کچھ جو اہر ات منگوائے اور کہا: میرے اور ہیں آجاؤ میں نے کہا: نہیں، اور ہیرے دول گا۔ پھر کچھ جو اہر ات منگوائے اور کہا: میرے دین میں آجاؤ ہی سب تمہیں مل جائیں گے، میں نے کہا: نہیں، اور ہیں آجاؤ ہی سب تمہیں مل جائیں گے، میں نے کہا: نہیں،

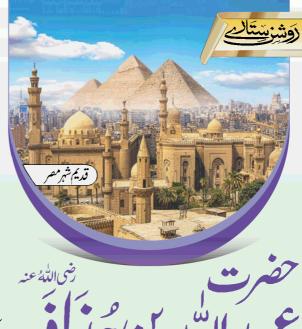

جَدُ الوَداع كے موقع پر مِنىٰ ميں رسولِ كريم سَلَّ الله عليه الهوسلَّم في الله عليه الهوسلَّم في الله عليه الهوسلَّم في الله عن حُذَا فَه رضى الله عنه كو ايك بات لوگول تك بہنچانے كا حَكم وياتو وہ جلّه جلّه سے گزرتے ہوئے بيه اعلان كرتے جاتے: (ذى الحجہ كے 11،10،10) ان دنول ميں روزہ مت ركھو كيونكه بيد كھانے پينے اور ذكر كے دن ہيں۔(1)

پیارے اسلامی بھائیو! حضرت ابو حذافہ عبدُ الله بن حُذافہ سمبمی رض الله عند قدیمُ الاسلام صحابی ہیں (2) آپ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں اپنے بھائی حضرت قیس کے ہم سفر رہے (3) آپ بدری صحابی ہیں یا نہیں اس بات میں اختلاف ہے (4) اس کے علاوہ اُحد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی (5) من تن جو میں آپ نے سفیر مصطفی بن کر خط مبارک شاہِ ایران کسریٰ کے دربار میں پہنچایا، (6) آپ کا شار فتح مصر کے مجابدین میں ہوتا ہے (7) حضرت عمر و بن عاص رض الله عند نے آپ کو اسکندرید (مصر) میں اپنانائب مقرر کیا۔ (8)

بارگاہ رسالت سے اصلاح ایک مرتبہ آپ رض اللہ عنہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے قراءت کرنے لگے، رسولِ کریم صلَّ اللہ علیہ والہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا: اے ابن حذافہ!

ا گرتم مجھے اپنی اور اپنی قوم کی حائیداد بلکہ اپنی ملکیت کی ہر ہر چیز بھی دو گے تو بھی دین اسلام نہیں چھوڑوں گا۔اس نے کہا: میں تہہیں بری موت مارول گا، میں نے کہا: تم میرے ٹکڑے كر دويا مجھے آگ ميں جلادوميں اپنادين نہيں چھوڑوں گا، يہ سُن كر بادشاه غص مين آگيا(15)اور كهنه لكا: اب مين تههين قتل کر دوں گا، میں نے کہا: تم یہی کر سکتے ہو۔ پھر آپ کو تختہ پر چڑھا دیا گیاتو بادشاہ نے (آہتہ ہے) تیر انداز سے کہا: تیر بدن کے قریب کچینکنا(تیراندازنے تیر جسم کے قریب پھینکے لیکن آپ ہالکل بھی خوف زدہ نہ ہوئے) باوشاہ نے پھر عیسائی بننے کی پیشکش کی مگر آپنے انکار کر دیا آخر کار آپ کو تختہ سے نیچے اتار لیا گیا۔ <sup>(16)</sup> ایک روایت کے مطابق بادشاہ نے تانبے کی گائے منگوائی اور اس میں تیل بھر کر جوش دینے کا تھم دیا، پھر (جب تیل کھولنے لگاتی) بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اسے عیسائی بننے کا کہالیکن اس مسلمان نے بھی انکار کر دیایہ دیکھ کرباد شاہ نے اسے گائے میں ڈلوا دیا فورا ہی (گوشت بوست سب جل گیااور) ہڈیاں ظاہر ہو تنئیں۔ بادشاہ نے آپ سے پھر کہا:عیسائی بن جاؤ ورنہ میں تمہیں بھی اس گائے میں چینک دوں گا۔ آپنے کہا: میں ایساہر گزنہیں کروں گا؟ بادشاہ نے آپ کو گائے میں ڈالنے كا حكم دے ديا، ساميول نے آپ كو بكر ا (اور كائے كے قريب لائے) تو آپُ رونے لگے ،سیاہی کہنے نگے: بس! گھبر اگئے اور رور ہے ہو، باوشاہ نے کہا: انہیں گائے سے بیچھے کر دو۔ یہ دیکھ کر آپ نے کہا: میں گائے میں ڈالے جانے کے خوف اور ڈرسے نہیں رویا، میں تواس وجہ سے رویا ہوں کہ میرے پاس یہی ایک جان ہے جو ابھی راہ خدامیں جسم سے جدا ہو جائے گی میں تواس بات کو پیند کر رہاتھا کہ ہربال کے بدلے ایک ایک جان ہوتی پھرتم مجھ پر غلبہ یا لیتے اور ہر جان کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ آپ کی بیربات مُن کر باد شاہ حیرت زدہ ہو گیااور آپ کو آزاد کرنے كى خواہش اس كے ول ميں پيدا ہو گئ للبذا كہنے لگا: تم مير اماتھا چوم لومیں تمہیں آزاد کر دول گا، آپنے منع کر دیا، بادشاہ نے کہا: نصر انی ہو جاؤمیں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا اور اپنی آ دھی سلطنت جہمیں دے دول گا، آپ نے اب بھی انکار کیا،

آخر کاروہ کہنے لگا:میری پیشانی چوم لو، میں تمہارے ساتھ 80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دول گا، آپ نے کہا: ہاں! یہ کر سکتا ہوں، پھر آپ نے اس کے ماتھے کوچوم لیا، بادشاہ نے اپناوعدہ پوراکیااور آپ کے ساتھ80 مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ <sup>(17)</sup> بعض روایتوں میں 100 کا اور بعض میں 300 قیدیوں کا ذ کرہے اور ساتھ میں آپ کو 30 ہزار دینار، 30 خادم اور 30 خادمائیں تحفہ میں بھی دیں۔ آپ آزاد ہونے والے مسلمانوں کو لے کر بار گاہِ فاروقی میں حاضر ہوئے اور پوری تفصیل کہہ سنائی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے فرمایا: ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ حضرت اِبن حُذافہ کا ماتھا چومے اور میں سب سے پہلے این حُذافَ کا ماتھا چو مول گا، یہ کہ فاروق اعظم نے آپ کا ما تھا چوم لیا<sup>(18)</sup> یہ دیکھ کر دیگر مسلمان بھی گھڑے ہو کر آپ کے سر کوچومنے لگے۔ (19) (بعد میں) بعض لوگ آپ سے مزاح کیا کرنے کہ آپنے ایک کافر کاماتھا چوماہے ، تو آپ یوں فرما ویتے کہ اس ایک چومنے کے بدلے الله نے 80 مسلمانوں کو آزادی دلوائی ہے۔ (<sup>(20)</sup>

الله الله! رسول کریم سلَّ الله علیه واله وسلَّم کی صحبت پانے والے صحابۂ کرام کا ایمان کیسامضبوط ہواکر تاتھا کہ مال وزر، جائیداد، سلطنت اور حسین عور تول سے نکاح کی پیشکش بھی ہوتی توایمان کے مقابلے میں کسی پیشکش کو قبول نہ کرتے اور ایمان پر ثابت قدم رہے۔ الله کریم! صحابہ کے ایمان کے صدقے ہمارے ایمان کو بھی مضبوط فرمائے، امین۔

وفات آپ رض الله عنه کا انتقال خلافتِ عثانی تقریباً 33ھ مصر میں ہوا، اور پہیں آپ کی تدفین ہوئی۔



قار ئینِ کرام! حضرت نعمان بن بشیر رضی اللهٔ عنها کو بھی کم سِنی میں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ حضرت بشیر اور حضرت عَمرُه کے بیٹے ہیں، سِن 2 ہجری میں مدینۂ منورہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کے بعد انصار صحابہ کے یہاں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی ولاوت ہوئی۔(1)

ولادت کے بعد کرم نوازی آپ رضی الله عنه کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر نبیِّ کریم سنَّ الله علیہ والہ وسلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، رسولِ کریم سنَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے آپ رضی الله عنه کو گھٹی دی اور یہ بشارت سنائی: یہ (بچہ) قابلِ تعریف زندگی گزارے گا، شہید ہوگا اور جنّت میں داخل ہوگا۔ (2)

آپرض الله عند اپنے بجین کا ایک یاد گار واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ کریم ملَّ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسولِ کریم ملَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے مجھے دو خوشے عطا کئے اور اشارہ کرکے فرمایا:
است تم کھالینا اور اسے ابنی والدہ کو دے دینا، میں نے دونوں خوشے کھالئے۔ بعد میں رسولِ کریم ملَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے مجھے (شفقت ہے) کان سے پکڑ لیا۔ (3) ملَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے مجھے (شفقت ہے) کان سے پکڑ لیا۔ (3)

روایاتِ احادیثِ آپ رضی الله عنه سے 114 احادیثِ مبارکه مروی بین ، (4) چنانچه ایک روایت میں آپ رضی الله عنه فرمات بین که نیِ کریم صلَّ الله علیه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت ہے، پھر آپ صلَّ الله علیه واله وسلَّم نے قرانِ کریم کی میہ آیتِ

مبار کہ تلاوت فرمائی: ﴿وقال رَبُّکُمُ ادْعُوْنِی آسَتَجِبْ لَکُمْ الْمُوْنِی آسَتَجِبْ لَکُمْ الْمُوْنِی آسَتَجِبْ لَکُمْ الْمَالِی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

وصال حضورِ اکرم سٹی الله علیہ والہ وسٹم کے وصالِ ظاہر ی کے وقت آپرض الله عنہ 8سال 7 ماہ کے تھے۔ (<sup>7)</sup> آپرض الله عنہ نے جمع شام میں 64 ہجری کے آخریا 65 ہجری کے شروع میں شہادت یائی۔ (<sup>8)</sup>

الله پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اُمِین بِجَاہِ خاتمِ النسینِّن سکَّ الله علیہ والہ وسکَّم

(1) البداية والنهايه، 5/760 (2) البداية والنهايه، 5/760 (3) الاستيعاب، 494/4 (4) الستيعاب، 494/4 (4) النبلاء، 494/4 (4) مر اعلام النبلاء، 494/4 (5) ترذى، 5/661، حديث: 3258- پ24، المؤمن: 60 (6) صراط البينان، 8/- تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: 60، 9/527 (7) معرفة الصحابد لالي لغيم، 8/- تفسير كبير، المؤمن، تحت الآية: 60، 9/527 (7) معرفة الصحابد لالي لغيم، 4/580 (8) سير اعلام النبلاء 4/594- تاريخ ابن عساكر، 20/12

ا حضرت يَسَار راعى رض الله عنه نبي كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم على الله عليه واله وسلَّم على علام تنظيم ، جو غزوه بنو تحارب و تعليه (2) ميں حاضر ہوئے ، اچھی طرح نماز پڑھنے كی وجہ سے نبيّ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے انہيں آزاد فرماكر ابنى او نشيال چرانے كی خدمت عطا فرمائی ، شوال 6 ھيں بنو عُرَيْنه وعُكل كے مرتدين نے انہيں شہيد كرديا ، انہيں قُبا (نزد مدينه شريف) لاكر دفن كيا گيا۔ اسى واقعہ كی وجہ سے سَرْيَ گُرْز بن جابر ہوا۔ (3)

#### اولبائے كر ام رحمهم الله السَّلام

وقت حضرت سدید الدین حذیفه بن قاده مرعش رحمة الله علیه کی ولادت مرعش (صوبه قبرمان، ترکی) میس موئی اور بهبی 24 شوال 252ه کووصال فرمایا، آپ تنج تابعی، عالم و فقیه، عبادت گزار، متواضع، نابغهٔ عصر، حلیم الطبع اور ولی کامل منه، آپ نے حضرت سفیان توری اور حضرت ابراتیم بن او هم رحمة الله علیها کی صحبت پائی اور آخر الذکر سے خلافت ماصل کی حضرت یوسف بن اُشباط رحمة الله علیه آپ کے رفیق حاصل کی حضرت ایوسف بن اُشباط رحمة الله علیه آپ کے رفیق اور حضرت ابو ہمیرہ بھری رحمة الله علیه آپ کے رفیق اور حضرت ابو ہمیرہ بھری رحمۃ الله علیه آپ کے خلیفہ ہیں۔

الله عليه كي فوفِ دورال حضرت ابوجبيره امين الدين بصر كارحة الله عليه كي فوفِ دورال حضرت ابوجبيره امين الدين بصر كارحة الله عليه كي ولادت بصره مين 167 هه مين جو كي اوريبين 120 سال كي عمر مين 7 شوال 287ه كووفات پائى، آپ حافظ قران، عالم دين، صوفي باصفا، كثيرُ المجابدات اور طويلُ العمر شهد كشف و كرامات اور خوارقِ عادات مين مشهور شهد علاوتِ قران اور نفلي روزے ركھنے مين كثرت فرما ياكرتے شھے۔

4 حضرت خواجه عارف ریوگری رحمة الله علیه کی ولادت 27 رجب 551ه کوریوگر نز د بخارا (از بکتان) میں ہوئی اور یہیں کیم شوال 515ه کو طویل عمر پاکر وصال فرمایا، آپ علم وحلم، زہد و تقویٰ، عبادت وریاضت اور رُشد وہدایت میں مشہور تھے۔ (۵)

پیدائش 995ھ کو موضع تر گراں پوٹھوہار کے معزز کھو کھر گھرانے میں ہوئی اور 5 شوال 1085ھ میں وصال فرمایا۔ مزار



شوَّالُ المكرِّم اسلامی سال كا دسواں مہیناہے۔اس میں جن صحابۂ كرام ،اَولیائے عظام اور علائے اسلام كاوِصال یا عُرس ہے ،
ان میں سے 97 كا مختصر ذكر '' فیضانِ مدینہ ''شوَّالُ الممكرِّم م 1438ھ تا1444ھ كے شاروں میں كیا جاچكاہے۔ مزید 12 كا تعارف ملاحظہ فرمائے:

#### صحابة كرام عليهمُ الرِّضوان

شہدائے غزوہ حنین: یہ غزوہ فتح مکہ کے بعد 10 شوال 8ھ کو مکہ سے طائف کی جانب30 کلو میٹر دور مختین کے مقام پر بنو ہوازن اور بنو تقییف سے ہوا، صحابۂ کرام کی تعداد 12 ہزار اور کفار25 ہزار تھے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس میں 4 صحابۂ کرام شہید ہوئے۔ (1)

مبارک درس میاں وڈاصاحب میں مرجعِ خلائق ہے۔ آپ مادر زاد ولی، حافظِ قران، علوم و فنون میں کامل، صاحبِ کرامات اور کثیر ُ الفیض ہے۔ <sup>(7)</sup>

6 خواجہ مجاہد حضرت شاہ غلام جیلانی صدیقی قادری رحمۃ الله علیہ کی ولادت 1235ھ میں ہوئی اور 17 شوال 1235ھ کو وصال فرمایا، آپ ظاہری و باطنی حسن سے مالا مال، عالم دین، پیر کامل اور حضرت شاہ بدرالدین او حدکے فرزند دلبند تھے۔ مزار شریف قلعہ اندرون رہتک میں ہے۔ (8)

آ عم محرم امام المحدّثين، صوفی کامل حضرت ميال صاحب مولاناسيّد نثار على شاه مشهدی قادری چشتی رحهُ الله علي کا ولادت عالباً 1245ه کو الورك سادات گهرانے ميں ہوئی اور يہيں 6 شوال 1328ه کو وصال فرمايا، آپ درسِ نظامی كے فاضل، جيد عالم دين، سلسله قادريه راجشا پهيه اور سلسله چشتيه صابريه كي شيخ طريقت تھ، يه الوركي ہر دل عزيز شخصيت اور مرجح خاص و عام تھ، مشهور سنی عالم دين، امامُ المحد ثين مفتی سيّد ديدار علی شاه محدث الوركی ان کے تجينیج اور خليفه ہيں۔ (9)

🔞 الاستاذ خضرت علّامه ابو محمد عبدالله بن محمد حارثی

علمائے اسلام رحمہم الله السَّلام

سبذمونی بخاری رحمهُ الله علیه کی ولادت 825ھ اور وفات شوال الممرم 340ھ کوہوئی، آپ کثیرُ الحدیث، محدثِ عصر، فقیہ زمانہ، شخ الحنفیہ ماوراءُ النہ ، استاذُ العلماء اور صاحبِ تصنیف سے ، آپ کی تصنیف کشف الآثار فی منا قب ابی حنیفہ مطبوع ہے۔ (10) کی تصنیف کشف الآثار فی منا قب ابی حنیفہ مطبوع ہے۔ (10) مجابدِ جنگ آزادی حضرت مولانا فیض احمد بدایونی رحمت الله علیہ کی پیدائش 1223ھ کو بدایوں یو بی ہند میں ہوئی اور غالباً شوال 1274ھ کو در جهُ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ علامہ فضلِ رسول بدایونی کے بھانچ و شاگر د، علومِ عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، المجید بدایونی کے مرید سے، جنگ آزادی الیخ المحمد لیا اور در جهُ شہادت پر فائز ہوئے۔ (11) ایک استاذ العلماء علامہ فتح محمد المجیر وی رحمۃ الله علیہ جید عالم اللہ علیہ جید عالم

دین و مدرس درسِ نظامی، مرید خواجه عبد الرسول قصوری ابن خواجه دائم الحضوری، صاحبِ کتاب صلوة القرآن بمتابعة حبیب الرحمٰن اور صاحب تقویٰ و پر میز گاری تھے۔ آپ کا وصال 29شوال الممكرم 1335ھ کو ہوا، تدفین اچھرہ قبرستان میں کی گئی۔ (12)

الم المُ المعقولات مولانا محمد دین بد هوی رحمة الله علیه موضع بد هو میں تخییناً 1301ه کو پیدا ہوئے، آپ علّامه فضل حق رامپوری کے شاگر د، پیر مهر علی شاہ کے مرید، علوم معقولات کے ماہر، کثیرُ التلامذہ اور پنجابی، پشتو، فارسی وغیرہ زبانوں میں کامل دسترس رکھنے والے تھے۔ آپ نے وغیرہ زبانوں میں کامل دسترس رکھنے والے تھے۔ آپ نے 11 شوال قرمایا۔

الله مبلغ اسلام حضرت مولاناغلام قادراشر فی رحمة الله علیه کی ولادت 14 محرم الحرام 1323 ه کوریاست فرید کوٹ ضلع فیروز پور، مشرقی پنجاب بهند میں ہوئی اور 2 شوال 1399 ه کو وفات پائی، خانقاہ اشرفیه، برلب جی ٹی روڈ، لاله موسیٰ ضلع گجرات میں مدفون ہیں۔ آپ فاضل جامعہ نعیمیه مراد آباد، خطیبُ العصر، مدرس درس نظامی، 17 کتب ورسائل کے مصنف، فعال راہنما، اردو، بهندی، باشا، گور مکھی، گیانی اور سنسکرت فعال راہنما، اردو، شاہ سیّد علی حسین اشر فی اور شیخ الفضیات فعال مرہ حضرت شاہ سیّد علی حسین اشر فی اور شیخ الفضیات علّامہ ضیاء الدین احمد مدنی کے خلیفہ ہے۔ (14)

<sup>(1)</sup> مصور غزوات النبي، ص56(2) اس كوغزوه غطفان ياغزوه وذي امر بهي كيتيبي، -422/4 يد رئيخ الاول 33 هي سرزيين خجد ميس موا (3) معرفة الصحابة لا بي نيم، المقدمة، ص36(3) اس محاف الصحابة لا بي نيم، المقدمة، ص38(3) محاف البدكي والرشاد، 6/568 سبل البدكي والرشاد، 6/568 سبل البدكي والرشاد، 6/568 سبل البدكي والرشاد، ص48-اقتباس انوار، ص48(2) حضر ات القدس مترجم، 1/636 سارت تأمشائح نقشبند، ص300 الوار، ص48(3) حضر ات القدس مترجم، 1/636 سارت تأمشائح نقشبند، ص60، 70 (9) سيدى الوالم كات، ص60، 70 (9) سيدى الوالم كات، ص177 روش تحريرين، ص139 (10) سير اعلام النبلاء، 12/58 الوالم كات، ص130 الكرم الكر



سر زمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم جگہ ہے یہ سر زمین آسانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی انبیا ورسل کی جائے مستقر رہی ہے قران مجید میں لیو گفتا کو لکہ (۱) سے اس مقام کو عزت بخشی بہیں سے سرور دو عالم صلَّی اللہ علیہ والہ وسلَّم کو معراج کر وائی گئی، یہی سر زمین ارض محشر ہے اس زمین میں جہال کئی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں گئی حضرات نے بہال زندگی جہال کئی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں گئی حضرات نے بہال زندگی سر زمین پر موجو د ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے سر زمین پر موجو د ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بیث المقدس میں ایک ہزار انبیاء کرام علی بھی او السلاۃ والتلاء کرام علی بھی ایس السلاۃ والتلاء کرام علی بھی اسے السلاۃ والتلاء کو التبیاء کرام علی بھی السلاۃ والتلاء کی تبور ہیں۔ (2)

یهان چندایک انبیاء کر ام کا ذکر خیر ملاحظه کیجئے! ابوالبشر حضرت آدم علیه اللام

حضرت آدم علي التلام كى تدفين كے مقام سے متعلق مؤر خين كا اختلاف ہے مشہور يہ ہے آپ عليه التلام كو مبند ميں اسى مقام على اسى بہاڑ كے ياس دفن كيا گيا تھا جس پر آپ عليه التلام جنت سے اتر ہے تھے، بعض سے كہتے ہيں كہ مله ميں جبل ابو قبيس كے ياس دفن ہيں اور بعض كا يہ بھى كہنا ہے جب حضرت نوح عليہ التلام كے زمانے ميں طوفان آيا تو آپ عليه التلام نے حضرت آدم عليه التلام اور حضرت حوارض الله عنها كا جسد مبارك ايك تا بوت ميں ركھ ليا پھر انہيں بيت المقدس ميں دفن كر ديا۔ (3) ميں ركھ ليا پھر انہيں بيت المقدس ميں دفن كر ديا۔ (3)

127 سال کی عمر میں حضرت سار ہ رضی اللہ عنبا کا حبر ون (فلسطین) میں

وصال ہو گیاجس پر حضرت ابر اجیم علیہ التلام بہت غمز دہ ہوئے، اس کے بعد آپ علیہ التلام نے ایک شخص سے 400 مشقال سونے میں ایک غار خرید اجس میں حضرت سارہ رضی الله عنها کو دفن کیا۔(4) حضرت ابر اجیم علیہ التلام کاوصال اور تدفین:

آپ علیہ الله کی وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں جن
کی حقیقت الله پاک ہی بہتر جانتا ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ
آپ علیہ الله کی وفات اچانک ہوئی اور علمائے اہل کتاب کے
نز دیک حضرت سیرنا ابراہیم علیہ الله بیار ہوئے اور اسی عالم میں
دنیائے فانی سے رخصت ہوئے اور حضرت اسماعیل واسحاق علیما
الله نے آپ کو اسی غار میں وفن کیا جس میں حضرت سارہ رضی
الله عنها مدفون تھیں، ایک قول کے مطابق آپ علیہ اللام کی عمر
مبارک 175 سال اور ایک قول کے مطابق آپ ملیہ اللام کی

#### 3 حضرت اسحاق عليه التلام

حضرت اسحاق علیہ النلام 180 سال تک اس جہاں میں رونق افروز رہے۔ارض مقد س میں آپ علیہ النلام کی وفات ہوئی اور تد فین حضرت ابراہیم علیہ النلام کے مزار پر انوار کے قریب ہوئی۔<sup>(6)</sup>

## 4 حضرت ليعقوب عليه التلام

حضرت یعقوب ملیہ النلام اپنے فرزند حضرت یوسف ملیہ النلام کے پاس مصر میں 24 سال خوش حالی کے ساتھ رہے، جب وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف ملیہ النلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام (موجودہ فلسطین الخلیل شہر)

#### 7 ، 8 حضرت داؤ دو سليمان عليهاالتلام

حضرت داو داور سلیمان علیهااتلام دونول شهر قدس (پروشلم) کی ایک وادی میں کنیسه جسمانیه میں ایک ہی مزار میں آرام فرماہیں۔(10)

9 حضرت يونس عليه التلام

حضرت یونس علیہ النام کامز ار مبارک شھر الخلیل کے قریب حلحول نامی مقام کی بستی میں (جامع النبی متیٰ مسجد میں) واقع ہے۔ (11)

# 10، 11 حضرت يحيى وزكر ياعليهالنلام

حضرت مریم رحمهٔ اللهِ علیها کے مز ارکے قریب جبل طور زیتا (جبل زیتون) کے داخلی جانب پہاڑ کے دامن میں ان کے مز ار مبارک واقع ہیں۔(12)

(مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہی جبل زیتون سے منسلک وادی قیدرون ز کر یاسلوان نامی مقام پر حصرت ز کر یاعلیہ النلام کا مز ار مبارک موجود ہے۔)

# 12 حضرت يوشع بن نون عليه التلام

حضرت یوشع بن نون علیہ اللّام کی وفات کے بعد آپ کو نابلس کے شہر '' کفل حارس'' میں دفن کیا گیا۔ (13)
ان کے علاوہ اور بھی کئی انبیائے کرام اور نفوسِ قدسیہ کے مز ارات مبار کہ فلسطین میں واقع ہیں۔
اللّٰه کریم ان عظیم ہستیوں کے صدقے اہلِ فلسطین کی مد دفر مائے۔ اُمِیْن بِجَاہِ خَاصِّم اللّٰہ علیہ والہ وسلّم

(1) پ 15، بن آسر آء یل: (2) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 138/2، 138/2، 20 الذین الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 237 الدین عشر، ص 237 (6) تغییر قرطبی، (5) سیر ت الا نبیاء لابن کشیر، ص 237 (6) تغییر قرطبی، البقره، تحت الآیة: 101، 7 104/1، 132 تغییر خازن، یوسف، تحت الآیة: 101، ص 546 - تغییر خازن، یوسف، تحت الآیة: 101، ص 649 - تغییر خازن، یوسف، تحت الآیة: 101، ص 649 (10) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 1 / 257 القدس و الخلیل، 1 / 218 (11) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 1 / 267 (13) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 1 / 218 (13) الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، 1 / 202

میں لے جاکر ارض مقد س میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ النام کی قبر شریف کے پاس و فن کیاجائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ علیہ النام کا جسد اطہر شام میں لایا گیااسی وقت آپ علیہ النام کے بھائی عیص کی وفات ہوئی آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دونوں مصاحبوں کی عمر تھی۔ حضرت یوسف علیہ النام اپنے والد اور چیاکود فن کر کے مصرکی طرف واپس روانہ ہوئے۔ (۲)

#### 5 حضرت بوسف عليه الثلام

حضرت یوسف علیہ اللام کے مقام وفن کے بارے میں اہلِ مصر کے اندرسخت اختلاف واقع ہوا، ہر محلہ والے حصول برکت کے لئے اپنے ہی محلہ میں وفن کرنے پر مُصر (یعنی اصرار کررہے) سے آخریہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ اللام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پائی آپ علیہ اللام کی قبرسے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہلِ مصر فیض یاب ہوں، چنانچہ آپ علیہ اللام کو سنگ مر مر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر فن کیا گیااور آپ علیہ اللام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسی علیہ اللام نے آپ کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیم اللام (یعنی حضرات ابراہیم، اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیم اللام (یعنی حضرات ابراہیم، اصاق، یعقوب علیم اللام) کے پاس ملک شام میں دفن کیا۔ (8)

#### 6 حضرت موسلی علیه التلام

مفتی محمد قاسم عظاری دامت برگائیم العالیہ کی سیرت الانبیاء میں ہے: کہا گیا ہے کہ تیہ میں ہی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ اللام کی وفات کے علیہ اللام کی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ اللام کی وفات کے چالیس برس بعد حضرت بوشع علیہ اللام کو نبوت عطاکی گئی اور جبارین پر جنگ کا حکم دیا گیا آپ باقی ماندہ بنی اسر ائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جنگ کی۔ (9)

فلسطین کے شہر اریحا کے قریب غور کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ التلام کامز ار مبارک موجو دہے۔



دودھ انسان کی ایک بہترین خوراک ہے۔ یہ ایسی مکمل غذا ہے جو کھانے اور پانی دونوں کی طرف سے کافی ہے، جب حضرت یونس علیہ التام کواللہ کے حکم سے ایک مجھلی نے نگل کر ایک عرصے ایپ بیٹ میں رکھ کر اسی کے حکم سے ساحل پر ڈالا تو اللہ پاک نے ایک پہاڑی بکری کے دودھ ہی کو آپ علیہ دالا می غذا اور صحت و تو انائی کا ذریعہ بنایا۔ (۱) اللہ پاک کے آخری نبی صنَّی اللہ علیہ والہ وسمَّم نے بھی اسے اپنی مبارک غذاؤں میں شامل فرمایا جس کے بارے میں کچھ روایات پجھی قسط میں ذکر ہوئیں اور مزید کچھ روایات یہاں ملاحظہ فرمایئے:

8 حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے وقت ہم ساری رات اور سارا دن برابر چلتے رہے بہاں تک کہ دو پہر ہو گئی اور راستہ میں آمد ور فت بند ہو گئ۔ ہمیں ایک بڑا پھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے، میں نے اس کے سابہ میں اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی، اس پر فرش بچھا دی اور عرض کی: یار سول الله! آپ لیٹ جائیں تو نیِّ فرش بچھا دی اور عرض کی: یار سول الله! آپ لیٹ جائیں تو نیِّ کر اپنے ار دگر و دیکھنے والہ وسلم اس پر لیٹ گئے، پھر میں چل کر اپنے ار دگر و دیکھنے لگا کہ کیا کوئی ہماری تلاش میں آرہا ہے، پس اچانک میں نے دیکھا ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو اچانک میں نے دیکھا ایک بکریوں کو چرانے والا اپنی بکریوں کو

ہنکا تا ہوا اس طرف آرہاہے، وہ بھی اسی پھر کی طرف سایہ
میں آرام کرنے کے لئے آرہاہے۔ میں نے اس سے پوچھا
اے لڑے! تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک
شخص کا نام لیاتو میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا: کیا
تہماری بکریوں میں دودھ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں! میں نے پوچھا:
کیا ہمارے لئے تم ان کا دودھ دوہو گے؟ اس نے جواب دیا کہ
ہاں! (2) پس اس نے ایک بکری پکڑلی۔ میں نے کہا: اس کا تھن
گردوغبار سے صاف کر لو، پھر میں نے اس سے کہا کہ اپنے
ہاتھوں کو بھی جھاڑو۔ اس نے پیالے میں دودھ دوہا۔ میں
رسول الله صلّی الله علیہ والہ وسلّم کے لئے پہلے ہی چھڑے کا ایک
برتن لایا تھا، میں نے ٹھنڈ اکرنے کے لئے دودھ میں تھوڑا سا
بینی ملاکر خدمت اقد س میں پیش کیا۔ آپ نے خوب پیا۔ جس
سے میری طبیعت خوش ہوئی۔ (3)

اب وہ روایات ملاحظہ سیجئے جن میں حضورِ اکرم صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم کے دودھ نوش فرمانے کا تو ذکر نہیں ہے البتہ دودھ کا ذکر ماتاہے۔

# دو دھ کے متعلق 4 فرامینِ مصطفے صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم

🕕 تین چیزیں واپس نہ کی جائیں: تکیہ ، تیل اور دو دھ۔ (<sup>4)</sup>

جنت میں پانی، شہد، دو دھ اور شراب کے دریا ہیں، پھراس سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ <sup>(5)</sup>

جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو کہ: الہی! ہم کو اس میں برکت دے اور اس سے بھی اچھا ہمیں کھلا۔ اور جب دودھ پٹے تو کہ: الہی! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بھی زیادہ دے کہ دودھ کے سواالی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی سے کفایت کرے۔ (6)

4 بہترین صدقہ بہت دودھ والی اونٹنی اور بہت دودھ والی کر ہوت ہور ہوت دودھ والی بہتری کاعطیہ ہے جو صبح کو ہرتن بھر کر دودھ دے اور شام کو دوسر ابھر کر۔(7)

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم کو اپنے اس پیالہ سے ہر قسم کے شربت شہد، نبیز، پانی اور دو دھ پلائے ہیں۔ (®)

## احادیث کے نکات

- 🔅 نِيِّ كريم صلَّى الله عليه واله وسلَّم سے دووھ نوش فرمانا ثابت
- ' اگرمیز بان اپنے مہمانوں کو آرام کے لیے تکیہ ، سرمیں ملنے کے لیے تیل اور پینے کے لیے دودھ پیش کرے تو مہمان اسے زدنہ کرے بلکہ بخوشی قبول کرے۔ (9)
- و دو دھ میں یہ خاصیت ہے کہ یہ بھوک و پیاس دونوں کو ۔ دور کر تاہے لہندا ہے غذا بھی ہے اوریانی بھی۔
- وودھ میں بیچ کی پہلی غذا قدرت کی طرف سے مقرر کی گئی ہے کہ بیچہ دنیا میں آگر پہلے کئی ماہ بلکہ دوسال تک ماں کا دورھ ہی پیتا ہے۔
- د حفر اتِ صحابہ حضور ملَّ الله عليه واله وسلَّم كے استعمالی برتنوں كو بركت كے لئے اپنے پاس ركھتے تھے اور لو گوں كو زيارت كراتے تھے۔ (۱۱)

#### دو دھ کے فوائد

دودھ طبی لحاظے مفیداور توانائی بخش غذاہے، دودھ غذائیت

و توانائی سے بھر پور غذا ہے۔ پیدائش کے بعد عموماً انسان کو سب سے پہلی غذا جو دی جاتی ہے وہ دو دھ ہے۔ بیدا تن موثر غذا ہے کہ غذائی ماہرین کے نزدیک بجین میں پیاجانے والا دو دھ برٹھا ہے تک اپنااثر رکھتا ہے، بجین میں دو دھ کی کثرت صحت مند زندگی کی ضانت ہے جبکہ بجین میں دو دھ کی کمی بڑی عمر میں صحت کے مسائل سے دو چار کرسکتی ہے۔ دو دھ میں دس میں صحت کے مسائل سے دو چار کرسکتی ہے۔ دو دھ میں دس سے زیادہ غذائی اجزا جیسے معد نیات، حیاتین، پروٹمیز، وٹامن، کیلشم، نشاستہ اور چکنائیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب طرح طرح کی بیاریوں سے حفاظت کرتی ہیں۔ آسے! بعض فوائد ملاحظہ سیجے:

پڑیوں، جوڑوں، پٹھوں کو مضبوط کرنے میں دودھ کا استعال بہت مفید ہے ، دودھ کیاشیم کی کی کو پوراکرنے کے لئے نہایت بہترین ہے۔ اس میں موجو دکیاشیم ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے ، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ آبلی ہوئی پیاز گرم دودھ میں ڈال کر استعال کرے، خوب نیند آئے گی ڈال کرم دودھ میں ڈال کر استعال کرے، خوب نیند بیشاب کی جلن اور در دمیں فائدہ ہو تا ہے ، جیشنس کے گرم دودھ میں دو بڑے چچ شہد ملا کر روزانہ بینا جسمانی طاقت برھانے کے لئے بے حد مُفیدہے۔ (12) پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے ، جلد کو کھارتا ہے ، قبض اور تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے ، خطرات میں کرتا ہے ، دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ دل کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ دل

<sup>(1)</sup> التبهر ولا بن جوزی، 1 / 328 ماخو ذار2) پر واسے کا اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دورہ بیش کرنے کا مطلب یکی نکتاہے کہ مالک کی طرف ہے اجازت تھی کہ راہ میں دورہ بیش کرنے کا مطلب یکی نکتاہے کہ مالک کی طرف ہے اجازت تھی کہ راہ میں کو کی مسافر مل جائے تو اسے دورہ پیادیا کرو۔ (فقح الباری، 6 / 80 قت الحدیث: 2439 (3) دیکھئے: بخاری، 2 / 516، صدیث: 3650 (4) ترزی، 4 / 526، صدیث: 2580 (6) ایو داؤد، 3 / 475، صدیث: 2590 (9) مراق المناتی میں 475، صدیث: 527 (8) بخاری، 2 / 184، صدیث: 2629 (9) مراق المناتی میں 475 (8) المناتی میں 359 (8) مراق المناتی میں 359 (8) مراق المناتی میں 359 (8) مراق المناتی میں 359 (8) بخاری، طریق وائز ویب سائٹ۔



میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کاملُ الا بمان بندے:

آپ ملیہ الله یا کہ الله یاک فران یاک میں ارشاد فرماتا ہے:
میں سے ہیں، الله یاک قران پاک میں ارشاد فرماتا ہے:
﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ ) ﴿ تَرْجَمَهُ كُنْرُ الا يمان : بِ
شَك وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے كاملُ الا يمان بندوں میں
ہے۔ (پ 23، الشّفّة: 132)

الله ياك كرسول:

آپ الله کے رسول ہیں، آپ کے سر پر نبوت ورسالت کا تاج رکھا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُوْسَلِيْنَ (ﷺ) ﴿ رَجْمَةَ كُثُرُ اللهِ يمان: اور بے شک الياس پنجمبر ول سے ہے۔ (پ32، الطَّنَّة: 123)

الله ربُ العزت كاسلام:

الله ربُ العزت نے آپ علیہ النلام پر خصوصی سلام بھیجا، قرانِ مجید فرقانِ حمید میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿سَلَمُّ عَلَی اِلۡ یَاسِیۡنَ ﴿ ﴿ ﴾ مَرَجَمَهُ كُنُو الله يمان: سلام ہو الياس پر۔ (پ23،الشَّفَّة: 130) تفسیر میں اس آیت كا ایک معنیٰ ہے ہے حضرت البياس عليه النلام كى قرانى صفات محمد توصيف عظارى (درجهٔ رابعه جامعةُ المدينه فيضان صدر الشريعه بنارس)

الله پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کثیر انبیائے کرام عیم النام کو اس د نیا میں مبعوث فرمایا، جو پوری زندگی لوگوں کو دینِ حق کی دعوت دیتے، نیکیوں کا حکم دیتے اور بُر انکیوں سے منع کرتے رہے۔ انہیں الله پاک نے بہت سے اوصاف و کمالات کا حامل بنایا، بعض انبیائے کرام علیم النلام کے تذکرے قرانِ پاک میں اجمال و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ النلام بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ النلام سے ہیں، بنی اسر ائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے سے ہیں، بنی اسر ائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ الله پاک نے ظالم بادشاہ کے فرمادیا اور آپ علیہ النلام انہیں لوگوں کی نظروں سے او جھل فرمادیا اور آپ علیہ النلام انہی تک زندہ ہیں اور قربِ قیامت وفات پائیں گے۔ (سرت الانہیا، عرب 2007)

آئیۓ! آپ ملیہ النلام کے جو فضائل و کمالات قرانِ مجید

باتوں سے بچو، صحابۂ کرام نے عرض کی: یار سول الله صلّی الله علی الله علی الله کے ساتھ علیہ والم وہ کون می بیں؟ ارشاد فرمایا: (1) الله کے ساتھ شریک بنانا (2) جادو (3) ناحق کسی کو قتل کرنا (4) سود کھانا (5) یہیم کامال کھانا (6) لڑائی کے روز میدانِ جنگ سے بیٹے کے بیٹے کی کر بھاگ جانا (7) اور پاک دامن بے خبر ایمان والی خواتین پرزناکی تہمت لگانا۔ (بخاری، 242/2، مدیث: 2766) خواتین پرلزناکی تہمت لگانا۔ (بخاری، 242/2، مدیث: 2766)

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في ارشَّادُ فرمايا: قيامت كروزسب سے پہلے لو گوں كے در ميان خونوں (قتل ناحق) كے روزسب سے پہلے لو گوں كے در ميان خونوں (قتل ناحق) كا متعلق فيصله كيا جائے گا۔ (ابن ماجہ، 259/3، حدیث: 2615) كا نقصان:

حضور صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: مسلمان نیک اعمال میں رغبت رکھتاہے مگر جب ناحق خون کر لیتاہے تو بیہ رغبت ختم ہو جاتی ہے۔(ابوداؤد،4/139،حدیث:4270)

**4** دنياكامك جانا:

رسولُ الله صلّی الله علیه واله وسلّم نے فرمایا: ساری و نیا کا مٹ جانا الله پاک کے نز دیک کسی مؤمن کے ناحق قتل کر دیئے جانے سے زیادہ آسان وہلکا ہے۔

(ابن ماجه، 261/2، مديث: 2619)

5 كبيره گناه:

رسولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في ارشاد فرمايا: كبيره گناه مي بين: 1 الله پاک كے ساتھ شريك كرنا 2 مال باپ كى نافرمانى كرنا 3 كو ناحق قبل كرنا 4 اور جھوٹى گواہى دينا۔ (مسلم، ص60، مديث: 260)

6 بخشش سے محروم شخص:

نیِّ کریم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا: ممکن ہے الله یاک سارے گناہ بخش دے سوائے اس شخص کے جو کہ الله پاک کی طرف سے حضرت الیاس علیہ التلام پر سلام ہو اور دوسر المعنی ہیہ ہے کہ قیامت تک بندے ان کے حق میں دعاکرتے اور ان کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ (روح البیان،الشّنّة، تحت الآیة:482/7،130)

ذکر جمیل قیامت تک باقی:

الله پاک نے آپ علیہ التلام کے ذکر کو قیامت تک کے
لئے باقی رکھا، جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَتَوَ كُنَا عَلَيْهِ

علیم اس کی تناباقی رکھی۔(پ 23،السَّفْت:129) میں اس کی تناباقی رکھی۔(پ 23،السَّفْت:129)

محترم قارئین! آپ نے حضرت الیاس علیہ الملام کا کاملُ الایمان بندہ ہونا، عظیم رسول، الله پاک کاسلام اور قیامت تک آپ کاچرچاہونے کاذ کر ملاحظہ کر لیاہو گا۔

الله پاک آپ علیہ التلام کے صدقے ہمیں نیک بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔

المبين بجاوخاتم النبيتن صلَّى الله عليه واله وسلَّم

قَلِ ناحق کی مذمت احادیث کی روشنی میں محمد بلال قادری (درجۂ سادسہ جامعۃُ المدینہ فیضانِ عظار ، ناگپور)

پیارے اسلامی بھائیو! آگھدُرلِله ہم مسلمان ہیں اور مسلمان وہی عمل کرتاہے کہ جس کاشریعت میں حکم ہو ااور ان چیزول سے بچتاہے جن سے شریعت نے منع فرمایا، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیاہے ان میں سے ایک قلِ ناحق ہے جس کی بی کریم صلَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے مذمت فرمائی ہے۔ آیئے! قلِ ناحق کے تعلق سے 6 احادیث مبار کہ پڑھتے ہیں کہ احادیث بیال کی گئی ہیں چنانچہ احادیث بیال کیا کہا کیا گیا ہیں چنانچہ احادیث بیال کیا گئی ہیں جہالک ما تیں:

ر سولُ الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم نے فرمایا: سات مہلک

رسولُ الله صلَّى الله عليه والهوسلَّم كى اطاعت كے بعد امير كى اطاعت كے بعد امير كى اطاعت كا حكم ديا گياہے، حبيبا كه نبيِّ اكرم صلَّى الله عليه والهوسلَّم في الراحت كى اُس نے مير كى اطاعت كى اُس نے مير كى نافر مانى كى ۔ (بخارى، 297/2، حدیث: 2957)

اِس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان حکمر انوں
کی اطاعت کا بھی حکم ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں
اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں کی
جائے گی۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ احکام تین قسم
کے ہیں ایک وہ جو ظاہر کتاب یعنی قر آن سے ثابت ہوں۔
دوسرے وہ جو ظاہر حدیث سے ثابت ہوں اور تیسرے وہ جو قر آن وحدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے
جو قر آن وحدیث کی طرف قیاس کے ذریعے رجوع کرنے
سے معلوم ہوں۔ آیت میں ''اُولِی الْاَمُوِ" کی اطاعت کا
حم ہے، اس میں امام، امیر، بادشاہ، حاکم، قاضی، علماء سب
داخل ہیں۔ (صراط الجنان، 258/2)

حاکم کے حقوق میں سے چند مزید درج ذیل ہیں:

1 حکم انوں کے رعایا پر حقوق سے ہیں کہ وہ حکمر انوں
کی بھلائی اور خیر خواہی کے جذبے سے صحیح مشورے دیں۔
2 انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ راہِ راست پر

قائم رہیں۔ 3 اگر راہِ حق سے بٹنے لگیں تو انہیں راہِ راست کی

طرف بلائيں۔

ان کا ادب واحتر ام بجالائیں۔

الغرض ہر ایک کو حاکم اسلام کا جو شرع کے موافق ہووہ تھم ماننا لازم ہے۔ الله پاک ہمیں ان کے احکام کو جائز طریقوں سے بجالانے کی توفیق عطافرمائے۔امیش بجادِ النبیّ الْاَمِیْن صلَّى الله علیہ والہ وسلَّم مشرک مرے یا جو کوئی مسلمان کو جان بو جھ کر (ظلماً) قتل کرے۔(ابوداؤد،4/139،عدیث:4270)

پیارے اسلامی بھائیو! ابھی آپ نے قلِ ناحق کے بارے میں کیا کیا فہ متیں آئی بارے میں کیا کیا فہ متیں آئی ہیں۔ افسوس کہ آج کل قبل کرنابڑا معمولی کام ہو گیاہے جھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گر دی، دہشت گر دی، ڈکیتی، خاند انی لڑائی، تَعَشَّب والی لڑائیاں عام ہیں۔ الله پاک ہمیں شیطان کو خوش کرنے والے کاموں سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے اور نیکیوں کی طرف گامز ن فرمائے۔ اُمیْن بِجَاوِالنِّیِّ الْاَمِیْن صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم فرمائے۔ اُمیْن بِجَاوِالنِّیِّ الْاَمِیْن صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم فرمائے۔ اُمیْن بِجَاوِالنِّیِّ الْاَمِیْن صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم

حاکم کے حقوق عارف رضاعظاری (درجۂ خامسہ جامعۃ ُالمدینہ فیضانِ کنز الایمان، ممبئ)

معاشروں کے دُرست نہ ہونے کا ایک سب یہ مجی ہے کہ محکوم، حاکم کے حقوق کی حقیقی معنوں میں رعایت نہیں کرتے۔ آج میں قران وحدیث کی روشیٰ میں حاکم کے حقوق بیان کرناچاہوں گاتا کہ محکوم اس سے نصیحت پکڑیں۔
بیان کرناچاہوں گاتا کہ محکوم اس سے نصیحت پکڑیں۔
اللّٰہ پاک قرانِ مجید فرقانِ حمید میں ارشاد فرماتا ہے:
﴿ آلَا يُسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاَطِیْعُوا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

(پ5،النسآء:59)



جامعةُ المديد فيضانِ كُنُّ الايمان، ممبئ: احمد رضا، محمد رياض الدين، سيف احمد، شهباز نورى، محمد مز مل عظارى، محمد شعبان عظارى، محمد مقصود عالم قادرى، الوضحم الشرفى، محمد ارشد عظارى، محمد تنوير عظارى، شاه دخ عظارى، شاهد عظارى، مثلا علام محمد الشرفى، غلام جيلانى، محمد كيف عظارى، محمد منيرُ الاسلام، محمد ناصر نورى، ذوالنورين، عظارى، عبد الكريم، محمد عبر الفريم، محمد عبر الفريم، محمد عبر المنافع علام الله على الله على الله عبد المدينة فيضانِ عطارنا كيور: محمد مبتاب رضا، محمد بلال قادرى، محمد شهر ادرضا منز ادرضا منز الله عبر الله (جامعةُ المدينة فيضانِ صدرُ الشربيعة بنارس: محمد اويس رضا (جامعةُ المدينة فيضانِ الله يبت علام الم احمد رضا حيد رآباد)، محمد اويس رضا (جامعةُ المدينة فيضانِ الله بيت بلارى ضلع مراد آباد)، عبد اللطيف (جامعةُ المدينة فيضانِ اوليا، احمد آباد)، معمراح عالم (جامعةُ المدينة فيضان صديق المربة فيضانِ معراح عالم (جامعةُ المدينة فيضان صديق المربة فيضان صديق المربة قيضان صديق المربة قيضان صديق المربة فيضان صديق المربة قيضان صديق المربة فيضان على المربة فيضان على المربة فيضان عديق الله عبد المربة فيضان عدينة المدينة فيضان صديق المربة قيضان عدينة المدينة فيضان عدينة المربة فيضان عدينة المربة المربة المربة المربة المربة المربة المربة فيضان عدينة المربة المربة المربة المربة المربة المربة المربة المربة فيضان عدينة المربة المربة

# عنوانات برائے جولائی 2024ء

🐿 حضرت یوسف علیه الملام کی قرانی صفات 🍄 چغلی کی مذمت احادیث کی روشنی میں 🚳 حرم مدینه کے حقوق

مضمون جمع کروانے کی آخری تاریخ:201پریل2024ء

مضمون لکھنے میں مدد (Help) کے لئے ان نمبرز پر رابطہ کریں

+91 8978262692 mazmoonnigarihind@gmail.com



ہمارے بیارے نبی حضرت محمد صلّی الله علیہ والہ وسلّم نے فرمایا: اَشُهَافُ أُمَّتِی حَمَلَتُ الْقُرُ آن لِعِنی قران اٹھانے والے میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ (بھم بیر، 12/97، مدیث: 12662)

مشہور مفسر حضرت مفتی احمدیار خان نعیمی رحمهٔ الله علیه فرماتے ہیں: قرآن اٹھانے والوں سے مراد قرآن کے حافظ ہیں یااس کے محافظ ہیں لیعنی حفاظ یا علائے کرام کہ ان دونوں کے بڑے

درج ہیں۔(ویکھ:مراةالمناتی،262/262)

قر ان کریم حفظ کرنے کی بہت ساری برکتیں ہیں، سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ قر ان کریم حفظ کر نااللہ ور سول کی رضاکا سبب ہے، حافظِ قر ان کے والدین کو قیامت کے دن تاج بہنا یا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو گی، حافظِ قر ان قیامت کے دن اینے گھر والوں کی سفارش کرے گا۔

اچھ بچو! آپ کو بھی چاہئے کہ یہ برکتیں پانے کے لئے قرانِ کریم حفظ کر مرانِ کریم حفظ کر رہے جفظ کر رہے جفظ کر رہے جن انداز میں، دل لگا کر، خوب محنت سے حفظ کر س۔

اسلامی مہینا شوال جاری و ساری ہے، یہ اسلامی سال کا دسواں مہینا ہے،اس مہینے کی 10 تاریخ کو اسلام کے بہت بڑے عالم دین پیدا ہوئے تھے جنہیں اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے مفتی و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ قران بھی تھے اور انہوں نے صرف ایک ماہ میں قران کریم مکمل حفظ کر

لیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں قرانِ کریم کی برکتیں عطا فرمائے۔ امینن بِحاہ خاتمِ النسیبّن صلَّى اللہ علیہ والہ وسلَّم

# مروف ملائيے!

مدینه منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام" اُحُد" ہے۔ یہ وہ بی پہاڑ ہے جس کے بارے میں بیارے آ قاصلَّ الله علیہ والہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا: اُحُدُّ هٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ لِينَ اُحدوہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کر تاہے اور ہم اُس سے محبت کرتے ہیں۔ (بخاری، 278/2، مدیث: 2889)

اسی پہاڑ کے پاس جنگ اُحد ہوئی تھی جس میں حضرت امیر حمزہ رض اللہ عند سمیت 70 صحابیّر کر امر ضی الله عنہم نے شہادت پائی۔ بیارے پچو! اسلام اور کفر کے در میان لڑی جانے والی 5 جنگوں کے نام

پیارے بچو! اسلام اور کفر کے در میان لڑی جانے والی 5 جنگوں کے نام آپ نے اوپر سے بنچے، دائیں سے بائیں حروف ملا کر تلاش کرنے ہیں جیسے ٹیبل میں لفظ" اُکٹر" تلاش کر کے بتایا گیاہے۔

تلاش کئے جانے والے 5 نام ہے ہیں: 1 بدر 2 آخزاب 3 خیبر

4 حنین 5 تبوک۔

| ت | ; | ٢ | b       | ن | ی | j | , | , |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| ع | ف | ك | ٢       | ی | ن | 1 |   | J |
| , | ب | ی | ż       | ن | 1 | ع | · | ع |
| ز | J | ن | ز       | ن | ت |   | J | ب |
| ن | ي | ن | b       | , | ٢ | 1 | ق | Ь |
| , | J | س | ت       | ب | 1 | ; | 2 | 1 |
| 2 | و | ی | ب       | ن | و | J | 2 | D |
| م | 1 |   | 9       | 9 | 1 | ع | ق | س |
| , | و | ب | <u></u> | 2 | ^ | ث | ع | ş |



پیارے بچو! الله کریم نے ہمیں اپنے بیارے اور آخری نبی محمد عربی صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کی اطاعت و فرمانبر داری کا حکم ویاہے۔ حضور اکرم صلَّی الله علیہ والہ وسلَّم کی شان الیمی عظیم ہے کہ جانور، پرندے یہاں تک کہ درخت، بیودے بھی آپ کی بات مانتے تھے۔

ایک بارایک دیبهاتی حضور صلَّ الله علیه واله وسلَّم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میں کیسے جانوں کہ آپ نبی میں؟ حضورِ اکرم صلَّ الله علیه واله وسلَّم نے فرمایا: کیا خیال ہے، اگر میں اس تھجور کی شاخ کو بلاؤں اور وہ در خت سے اتر آئے تو کیا تم میرے نبی ہونے کی گواہی دوگے؟

اس اعرابی نے عرض کی:جی ہاں۔

پھر نبی کریم منی الله علیہ والہ وسلّم نے اسے بلایا، وہ شاخ زیمین پر اتری اور اچھاتی اچھاتی بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ سجدے کرتی ہوئی پیارے آقامل الله علیہ والہ وسلّم کے سامنے حاضر ہوگئی، پھر حضورِ اکرم منی الله علیہ والہ وسلّم نے اسے واپسی کا حکم دیاتو وہ واپس این جلّه چلی گئی۔ اس اعرائی نے ہمارے پیارے نبی منی الله علیہ والہ وسلّم کا بیہ پیارا اور با کمال معجزہ و کی کھا تو الله کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ آئندہ میں کسی بھی معاملے میں آپ کو کبھی نہیں جھلاؤں گا پھر وہ مسلمان ہوگیا۔ (دیھے: سل البدی والرشاد، / 499 دھائص اللہ کی قرورہ)

پیارے بچواعام طور پریہ بات ہماری عقل و سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی شخص در خت سے جُڑے پھل یا شاخ کو بلائے تو وہ پھل یا شاخ اس کے پاس چلی آئے مگر یہ واقعہ کسی عام شخص کا نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلَّ الله علیہ دالہ وسلَّم کا معجزہ ہے اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کو حیر ان کر دے۔اس واقعے سے ہمیں چند باتیں

سکھنے کو ملیں:

ی ارکسی معاملے میں کی جارے میں غلط فہی ہو تو دوسروں سے کہنے سُننے کے بجائے اس شخص سے رابطہ کرناچاہئے تا کہ ہماری تسلی ہواور دوسروں کی غلط افواہوں سے نی سکیس، جیسا کہ کفار نے بی کر یم من الشعاء والہ وسلم کے بارے میں بڑی غلط باتیں کیس لیکن جو بھی آپ کے پاس آیاوہ حق جان گیا اگر کوئی ہم سے ہماری بات کا شہوت یا ہمارے وعوے کی ولیل مانگے تو ناراض ہوئے بغیر اسے مطمئن کرناچاہئے ہم کسی کے سامنے ولیل وینے سے پہلے یہ طحمئن کرناچاہئے ہم کسی کے سامنے ولیل وینے سے ہملے یہ طحمئن ہوجاؤگ جیسے حضورِ آکرم من الله علیہ والہ وسلم نے دیہاتی سے طے فرمایا و شیح جوبائ شوت ملئے کے بعد بات مان لینا سعادت مندی ہے اور ماننے کے بجائے غلطی پر اڑے رہنا بد بختی ہے الله پاک نے بے جان ہوجائے فرمایا کی دولت اور تھم جوزوں کو بھی حضورِ آکرم من الله علیہ والہ وسلم کی یہچان کی دولت اور تھم رسول کی فرماں بر داری کی سعادت عطافر مائی تھی پیارے آ قاسلًا رسول کی فرماں بر داری کی سعادت عطافر مائی تھی پیارے آ قاسلًا الله علیہ والہ وسلم کے اختیارات کے اظہار پر بے ایمان بھی ایمان لے آ

یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے! کہ ہماری شریعت میں سجدہ الله پاک کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز و حلال نہیں، در خت و پھر اور جانور دینی احکام کے پابند نہیں، تبھی ان کارسولِ اکرم ملّی الله علیہ والم وسمّ کو سجدہ کرنا احادیث سے ثابت ہے مگر انسانوں کو سختی سے منع کیا گیاہے کہ وہ الله پاک کے سواکسی اور کو سجدہ نہ کریں۔

(ديكھئے:ابن ماجہ، 411/2، حدیث:1853،1852)



آ پی۔۔ آپی۔۔! جلدی سے کھانالگادیجئے مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ ننھے میاں آپی آپی پکارتے پکن میں آئے تو آپی کے علاوہ امی سے بھی سامناہوا۔

نضے میاں! میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ اسکول سے آتے ہیں تو یونیفارم تبدیل کرنے اور فریش ہونے سے پہلے ہی بھوک بھوک کا شور مچاتے اور کھانے کھانے کی رَٹ لگادیتے ہیں۔ خیریت توہے نا! افی نے Good manners یاد دلاتے ہوئے کہا۔

جبکہ آج کل تو نضے میاں اسکول کنچ کا بھی پورا پوراصفایا کر رہے ہیں، درنہ پہلے تو آدھا کنچ بچادیا کرتے تھے، کہیں ان کے پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہو گئے؟ آپی نے بھی مذاق اور سنجیدگ کے ملے جلے تأثرات کا اظہار کیا۔

ارے اللہ نہ کرے! کسی باتیں کر رہی ہو تم اور کیوں میرے بیٹے کو مال بیٹی مل کر ڈانٹ پلائے جارہے ہو، جائے! نضے میاں جلدی سے یونیفارم تبدیل کرکے فریش ہولیں، تب تک کھانا بھی لگ چکاہو گا، دادی نے آتے ہی لاڈلے نشے میاں کی حمایت و طرف داری کی تو نشے میاں وہاں سے کھسک لئے۔

تھوڑی دیر بعد سب دستر خوان پر بیٹے کوفتہ کڑی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ دادی جان بولیں: ننھے میاں! کھانے کے بعد میرے میں آئے گا، آپسے کچھ باتیں

جی دادی جان! ننھے میاں نے ادب سے جواب دیا۔ ننھے میاں کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد کا وضو کرتے ہی دادی جان کے کمرے میں پہنچ گئے اور دادی کے کہنے پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔

دادی جان: بیٹا آپ کے کچن سے جانے کے بعد آپ کی امی
نے مجھے کچھ با تیں بتائی ہیں، ایک سے کہ آپ پہلے لیج بچاکر لے
آتے تھے مگر اب پوراختم کر لیتے ہیں حالانکہ وہ آپ کی ضرورت
سے زیادہ بی ہو تاہے مگر اس کے باوجود آپ گھر آتے بی شدید
بھوک کا اظہار کرتے ہیں، دوسری سے کہ آپ کے پاس سے
پنسل، ریزر، شاپنروغیرہ اسٹیشنری کا سامان بھی آئے دن اسکول
میں بی غائب ہوجاتا ہے، تیسری سے کہ آپ کچھ دنوں سے
اداس اداس بھی رہنے لگے ہیں۔ بیٹا! اگر آپ کو کوئی پریشانی
ہم سے کوئی بات چھپارہے ہیں تو بتا ہے! شاید ہم
آپ کی کچھ مد دکر سکیں۔

نضے میاں: دادی جان! بات ہے ہے میں اپنالیج اور اسٹیشنری
اپنے کلاس فرینڈ خُذیفہ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ وہ کچھ
دنوں سے لیج نہیں لارہا تھا، سب بچے اپنا اپنالیج کرتے توخُذیفہ
دنوں سے لیج نہیں لارہا تھا، سب بچ اپنا اپنا لیج کرتے توخُذیفہ
Head down کئے رہتا، ایک بار میں نے مسلسل لیج نہ لانے
کی وجہ یو چھی تو کہنے لگا: میرے بابا کو دو مہینے سے کوئی کام نہیں
مل رہا، ہمارے معاملات کافی Disturb ہو چکے ہیں اسی لئے

امی جان اسکول کے لئے علیحدہ سے کنچ نہیں دے پار ہیں اور ابو جان اسٹیشنر کی کاسامان بھی نہیں دلوا پارہے۔

دادی جان: آپ کے اُداس رہنے کی وجہ تو اب بھی سمجھ نہیں آسکی۔

نتھے میاں: دادی جان اداس کی وجہ یہ ہے کہ حذیقہ نے بتایا ہے: میر ہے باباجان پچھلے دوماہ سے اسکول فیس Submit نہیں کر واسکے تو شاید اب میر الیڈ میشن کینسل کر دیا جائے گا۔ دادی جان: نتھے میاں! کسی سے جمد دری کرنا اور اس کی پریشانی دور کرنا تو بہت اچھی بات ہے بلکہ ہمارے پیارے آقا میں سے کوئی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ یاک اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور فرمائے گا، جو کسی تنگ دست پریشانی کرے گا، اللہ یاک اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمادے گا۔ (مسلم، ص 1069) مدیث: 6578)

مگر نتھے میاں آپ بچے ہیں، آپ کو چاہئے تھا کہ خود سے مد د کرنے کے بجائے گھر کے بڑوں کو بتاتے، تا کہ بڑے ہی مد د کا کوئی صحیح طریقہ اختیارکرتے۔

نتھے میاں: سوری وادی جان! آئندہ میں خیال ر کھوں گا۔ان شآءاللہ

وادی جان: شاباش! اب جائے میں آپ کے باباجان سے دادی جان: شاباش! اب جائے میں آپ کے باباجان سے اس بارے میں بات کر کے کوئی حل نکالوں گی۔
نضے میاں: (مسراتے ہوئے) شکریہ دادی جان!
تین دن بعد ابو نضے میاں کو بتارہے تھے: بیٹا! حُذیفہ کے بابا جان اب میری سمینی میں جاب کر رہے ہیں، اب اس کا ایڈ میشن کینسل نہیں ہوگا، اس لئے اب آپ کو اداس ہونے ایڈ میشن کینسل نہیں ہوگا، اس لئے اب آپ کو اداس ہونے

ننھے میاں: جی باباجان! میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔

کی کوئی ضرورت نہیں، گر آپ حذیفہ یا کسی بھی بیچے کویہ بات

# بچوں اور بچیوں کے 6 نام

مَت بتائيے گا۔

سر کارِ مدینہ سنَّی اللہ علیہ دالہ وسلَّم نے فرمایا: آد می سب سے پہلا تحفہ اپنے بیچ کونام کا دیتا ہے لہذااُسے چاہئے کہ اس کانام اچھار کھے۔ رجح الجواح ،3/285، مدیث:8875) پہلاں بیچّوں اور بیچیوں کے لئے 6 نام ، ان کے معنی اور نسبتیں پیش کی جار ہی ہیں۔

#### بچوں کے 3نام

| نبت                                                                                     | معلی                                     | پکارنے کے لئے | نام  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|
| الله پاک کے صفاتی نام کی طرف لفظ عبد کی اضافت کے ساتھ                                   | بہت کرم فرمانے <mark>والے کا بندہ</mark> | عبدالكريم     | بخر  |
| " قاسِم" سر كار صلَّى الله عليه داله وسلَّم كاصفاتی نام اور "رضا"<br>اعلیٰ حضرت کی نسبت | بالنشخه والا                             | قاسِم رضا     | مجمد |
| " نمنیر "سر کار صلَّى الله علیه واله وسلَّم کاصفاتی نام اور "رضا"<br>اعلی حضرت کی نسبت  | روش کرنے والا                            | مُنيررضا      | مجد  |

#### بچیوں کے 3نام

| سر کار صلَّی الله علیه واله وسلَّم کی <mark>صحابیه کامبارک نام</mark> | نعت              | حَسَنه |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| سر کار صلَّى الله عليه واله وسلَّم کی صحابيه کامب <b>ارک نام</b>      | دير تک رہنے والی | خالِده |
| سر کار صلّی الله علیه واله وسلّم کی <mark>صحابیه کامبارک نام</mark>   | علامت            | مشمير  |

(جن کے ہاں بیٹے یا بیٹی کی ولا دت ہو وہ چاہیں تو ان نسبت والے 6 ناموں میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں۔)

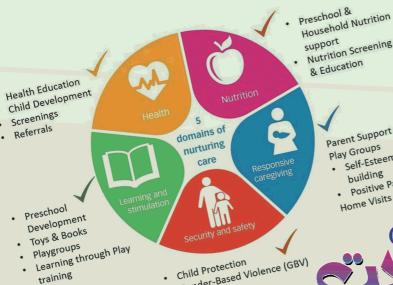

Gender-Based Violence (GBV) Child Protection Referrals

# Children and Health

Parent Support &

Positive Parenting building Home Visits

Play Groups Self-Esteem

بيچ گھر كى رونق ہوتے ہيں۔ اگر كوئى بچيہ بيار ہو جائے تو والدین بے چین اور پریشان ہوجاتے ہیں۔ ظاہر ہے والدین اور اولا د کا آپسی تعلق ہی کچھ ایباہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابلِ غور ہے کہ والدین صحت اور حفظانِ صحت کے حوالے سے کتنی Awareness رکھتے ہیں؟ اور بچول کی صحت کے حوالے ہے کیا کیا احتیاطی تداہیر کرنی جاہئیں؟ والدین جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوشال رہتے ہیں وہاں ، ان کی بیہ بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی Health کے حوالے سے بھی سنجیر گی اینائیں۔

قار ئین کرام! آیئے ہم بچول کی صحت و حفظانِ صحت کے حوالے سے پچھ Tips جان کیتے ہیں۔

#### متوازن غذائيس (Balanced Diet)

اینے بچوں کو متوازن غذافراہم کریں جس میں کھل،سبزیاں، اناج اور دو دھ شامل ہوں۔ نیز میٹھے مشر وبات اور زیادہ ٹمکین کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھیں۔ توانائی کو ہر قرار رکھنے کیلئے با قاعد گی ہے بچوں کو کھانے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے پر Appreciate بھی کریں۔

# جسمانی سر گر می(Physical Activity)

بیچے کی عمر کے مطابق یا قاعدہ جسمانی سر گر می کوفروغ دیں۔ اسکرین ٹائم (ٹی وی اور کمپیوٹر) کو محدود کریں اور ویڈ ہو گیمز تو کھیلنے ہی نہ دیں البتہ آؤٹ ڈور کھیلنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ والدین ایک خاندان کی حیثیت سے بچوں کے ساتھ غیر نصابی سر گرمیوں میں شامل ہو کران کو فزیکل ایکٹیویٹی کاعادی بنانے کی بھر پور کوشش کریں۔

#### مناسب نیند(Adequate Sleep)

اس بات کویقین بنائیں کہ آپ کا بچہ اپن Age group کے اعتبار سے ٹھیک نیند کرے۔ وقتِ مناسب پر اُسے سُلا دینے کا معمول بنائیں تا کہ اس کی نیند بوری ہوسکے اور کوشش کریں کہ بچّوں کے لئے آرام دہ اور پُر سکون نیند کاماحول بنائیں۔

#### حفظان صحت (Hygiene)

اینے بچول کو حفظان صحت کے اچھے طریقے ضرور سکھائیں اور ان اصولوں پر عمل کرنے کی صورت میں بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں مثلاً بچوں کو ہاتھ دھونے، دانتوں کی صفائی ا کرنے، ناخن کاٹنے، صاف کیڑے پہننے، عسل کرنے کے حوالے میں تاخیر ہر گزنہ کریں۔

# نقصان دہ چیزوں کے سرِعام استعال سے گریز کریں

(Avoid using harmful items publically)

آپ کے بچے آپ کی حرکات وسکنات کو دیکھتے ہیں اور آپ
کے عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ آپ بچوں کے
سامنے اسمو کنگ وغیرہ ہر گزنہ کریں بلکہ مشورہ ہے کہ اسمو کنگ
سے اجتناب ہی کریں، یہ آپ کے لئے بھی اور آپ کی اولاد کے
لئے بھی زہر قاتل ہے۔

# (Educational Initiative) تغلیم محرک

بچوں کی تغلیمی سرگر میوں کے حوالے سے نفسیاتی پہلوؤں کا خیال ضرور رکھیں اس انداز میں ایجو کیشن کو جاری رکھیں کہ بچپہ اسکول کے کام، ہَوم وَرک اور اسائٹنٹ کو بوجھ سمجھ کر نہ کرے بلکہ خوشی خوشی بچہ سکھنے کی کوشش کرے۔

#### ساجی میل جول(Social Interaction)

این بچوں کو سوشل بنائیں۔ خاندان، پڑوس، دوست وغیرہ میں سے ایجھ لوگوں کے ساتھ میل میلان رکھنے دیں۔ ان لوگوں سے مراسم انہیں سوشل بنادیں گے۔ یہ معاشرے کے ان لوگوں سے کئی چیزیں سیکھیں گے۔ جو مستقبل میں انہیں روتیوں کو اسٹری کر نے کے حوالے سے معاون ثابت ہوں گی۔ قار ئین کرام! ہر بچہ منفر دہو تاہے، اور انفرادی ضروریات مختلف ہوسکتی ہیں۔ اب آپ نے غور کرناہے کہ آپ کے بچوں کو کس طرح اور کس حوالے سے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ایپ بچوں کا خیال رکھیں یہ الله کی نعت ہیں۔ بہترین تعلیم و تربیت یافتہ اور صحت مند اولاد آپ کیلئے بہترین اثاثہ سے گی۔ الله کریم ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت اور ان کی بہترین د کھے بھال کرنے کی تو فیق عطافرہائے۔ بہترین د کھے بھال کرنے کی تو فیق عطافرہائے۔ بہترین د کھے بھال کرنے کی تو فیق عطافرہائے۔

سے تربیت دیں اور جب وہ بنا بولے اس پر عمل پیرا ہوں تو آپ تحریف کر کے ان کی حوصلہ افزائی ضرور کر دیں تاکہ ان کاصفائی وستھر ائی کا جذبہ ٹھنڈ انہ پڑ جائے۔

## جذبات کی گلهداشت(Emotional Well-Being)

این گھر کو شکھ چین، محبت اور اپنائیت کا گہوارہ بنائیں۔
چوں کے لئے ایک Friendly environment بنائیں۔
جہال بچہ اپنے من کی بات آپ سے کرسکے۔اپنے آئیڈیاز،
جہال بچہ اپنے من کی بات آپ سے کرسکے۔اپنے آئیڈیاز،
اپنے خدشات، اپنی مشکلات پوری Energy کے ساتھ آپ کو بناسکے یہ اس بچے کی مینٹل ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے آپ اینے اندر سننے کا ظرف اور بچ کو کہنے کا حق ضرور دیں تاکہ آپ گاہے گاہے اپنے بچے کے بارے میں جان سکیں کہ وہ کیاسوچتاہے اور کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتاہے نیز اپنے بچے کو اعصابی طور پر مضبوط کرنے کے لئے ان سے اپنی زندگی کے کو اعصابی طور پر مضبوط کرنے کے لئے ان سے اپنی زندگی کے مشکل حالات کی اسٹوری Share کریں جس میں آپ مشکل سے نکل گئے تھے۔

تاکہ بچیہ مُہم جو بن سکے۔

تاکہ بچیہ مُہم جو بن سکے۔

#### حفاظت (Safety)

حاد ثات سے بیچنے کے لئے اپنے گھر کو چا کلڈ پروف بنائیں۔ عمر کے مطابق کارسیٹ اور سیٹ بیلٹ استعال کریں۔ اپنے بیچ کو حفاظتی اصولوں کے بارے میں تعلیم دیں، جبیبا کہ سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا، زیبر اکر اسٹگ سے کراس کرناوغیرہ۔

## صححت کابا قاعده معائنه (Regular Health Check-ups)

پیوں کو چیک اپ کیلئے اطفال کے ماہر ڈاکٹر (Pediatrician) کے پاس با قاعد گی سے لے جانے کا شیڈول بنائیں، صحت کو خراب کرنے والے خدشات کو فوری طور پر حل کریں، بیاری کا دورانیہ طویل نہ ہونے دیں، بیاری کی تشخیص کے بعد علاج



زمانہ جاہلیت میں جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں بیچ کی ولادت کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بیچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپار ہتا، پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا اور جب اسے پتاچاتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمز دہ ہوجاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس دوران غور کر تار ہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے؟ آیا فالت بر داشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ وفن کر دیے جیسا کہ مُفَرَ، خُرُاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کوزندہ دفن کر دیتے تھے۔ (۱)

لڑکی پیدا ہونے پررنج کرنا غیر مسلموں کاطریقہ ہے، فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمز دہ ہو جانے، چبرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارک باد ملنے پر جھینپ جانے،

مبارک باد دینے والے کو باتیں سنادینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں شرم محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم وستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا پھوٹ نکل ہے۔

کسی شہر میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، 11 ماہ بعد بیٹی ہوئی۔
اسی بات پر اسے مارا جانے لگا اور بالآخر گھر سے نکال دیا گیا۔
ایک اور شہر میں ایک بیٹی کی شادی ہوئی، ساس کا مطالبہ تھا کہ بیٹا ہی
ہوناچاہئے لہند ازبر دستی حمل میں الٹر اساؤنڈ کر وایا جس میں بیٹی
تشخیص ہوئی تو بے چاری خاتون پرظلم شر وع کر دیا گیا جیسے
جنس کا طے کرناکسی عورت کے بس کی بات ہو۔

یہاں تک کہ جبولادت ہوئی توہونے والی بچی پر بھی ظلم وستم کیا گیا تین دن کی بچی پر برف کا کٹورا رکھ دیا کہ کسی طرح مر جائے۔ جب بچھ بس نہ چلا تو ساس نے جو خود بھی ایک

عورت ہی ہے بیٹے کو کہہ کر زبر دستی اپنی بہو کو طلاق دلوادی۔ حالا نکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کے کئی فضائل ہیں، رسولِ کریم صلَّی الله علیہ واللہ وسلَّم نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کے ہاں ہیٹی پیدا ہوتی ہے تو الله پاک اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ آکر کہتے ہیں: اے گھر والو! تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پرول سے اِحاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سرپر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ایک کمزور وسری کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گاتو وسری کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گاتو قیامت کے دن تک اس کی مد دکی جائے گی۔ (2)

حضرت عبدُ الله بن عباس رض الله عنها سے روایت ہے،
تاجد ار رسالت صلَّى الله علیه واله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: جس شخص
کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اُسے ذلیل
نہ سمجھے اور اپنے بیٹول کو اس پرتر جیج نہ دے تو الله پاک اسے
جنت میں داخل کرے گا۔(3)

بیٹی تواللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ بیارے آقا کریم تواپئی
بیٹی سے بہت محبت فرماتے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو
آ تکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ اُمُّ المؤمنین حضرت فاطمہ الزہراء
رضی الله عنہا فرماتی ہیں: جب خاتونِ جنَّت حضرت فاطمہ الزہراء
رضی الله عنہا خصفور اکرم صلّی الله علیہ والہ وسلّم کی خدمت میں حاضر
ہوتیں۔ تو آپ ان کے لئے کھڑے ہوجاتے اور ان کا ہاتھ
کیڑتے اس پر بوسہ دیتے اور این جگہ ان کو بٹھاتے۔
(۱)
مرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوجائے۔

رے ہ جد بہ ، ہارے اندر پیدا، د جائے۔ وہ شاخ ہے نہ پھول اگر تتلیاں نہ ہوں وہ گھر بھی کوئی گھرہے جہاں بچیاں نہ ہوں بیٹی کی قدر کی جائے تو وہ بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ حسنِ سلوک کریں اسی طرح ساس

سسرگھر میں آنے والی بہو کو بیٹی جیسامان اور عزت دیں تو نہ صرف گھر امن و سکون کا گہوارہ بنارہے گا بلکہ یہ بیٹی اپنی اولاد کو بھی اپنی ساس اور سسر کی عزت و تکریم اور پیار و محبت کا درس دے گی جس سے نسلیں سنور جائیں گی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہواور بہو کو اپنانے کے بجائے ظلم وستم کابر تاؤ کیا جائے توساس کو سوچ لینا چاہئے کہ میرے اس طرزِ عمل کیا جائے توساس کو سوچ لینا چاہئے کہ میرے اس طرزِ عمل سے کسی اور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ اس سے وابستہ افراد کی دنیا ویران ہونے کے ساتھ آپ کا خاندان بھی اجڑ جائے گا۔

خواتین کی ایک تعدادہ کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو بیٹے کی محبت تقسیم ہونے کے بعدوہ اس کو برداشت نہیں کر پاتیں اور بیٹے کار جمان بہو کی طرف زیادہ دیکھ کر بہوسے حسد کرتی ہیں۔ اور وہ بہو کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنی بیوی کے لئے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ پھر وہ اپنی بیوی کو ذہنی و جسمانی اذیت پہنچاتا ہوجاتی ہے۔ اس طرح تند بھائی کی محبت تقسیم ہوجانے پر بھائی کے کان بھرتی رہتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اسے بھی کسی گھرکی بہو بننا ہے، اگر اس کے مول جاتی ہے کہ اسے بھی کسی گھرکی بہو بننا ہے، اگر اس کے ساتھ بھی ہی ہی سب معاملات ہوں تو اسے کیسا گھ گا؟

ہم دینِ اسلام کے مانے والے ہیں، اسلام تو امن و آشی،

تکریمِ انسانی اور احترامِ مسلم کا درس دیتاہے۔ انسان تو انسان
جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے منع کر تاہے۔ اے کاش ہمیں
اسلامی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانے کا جذبہ مل جائے اور ہم
ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر شریعت کے عین مطابق
زندگی گزارنے میں کامیاب ہوجائیں۔

أمِيْن رَجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِيْن صلَّى الله عليه والهوسلَّم

<sup>(1)</sup> خازن، النحل، تحت الآية: 55، 127/3، 128 طخصًا (2) مبيم صغير، 1 /30 (3) ابوداؤد، 4 /435، حديث: 146 (4) ابوداؤد، 4 /454، حديث: 5217

# المالي المواقع المعالى المعالى

## عورت کے سرسے جداہونے والے بالوں کا تھم

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مئلہ کے بارے میں کہ عور تول کے کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال سرسے جُدا ہو جائیں، ان کے بارے میں شریعتِ مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَائِةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ
عور توں کے کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال سر سے
عُدا ہو جائیں، ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے
کہ عورت ان بالوں کو چھپاوے یا و فن کروے تاکہ ان پر کسی
اجنبی (غیر محرم) کی نظر نہ پڑے، کیونکہ عورت کے بال سر
میں داخل ہیں، جس کی طرف نظر کرنا، ناجائز ہے اور جس
عضو کی طرف نظر کرنا، ناجائز ہو، اس کے بدن سے جدا ہونے
کے بعد بھی انہیں دیکھنا، جائز نہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمْ عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُ لَا أَعْلَم صِلَّى الله عليه والهوسلَّم

# 2 اگربچه عورت کا دواسے اُترنے والا دو دھ پے تور ضاعت کا تھم؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع مثین ان مسائل میں کہ

ا جس عورت کا بچہ نہ ہو وہ ایسی دوا کھا کر جس دوا کے کھانے سے دودھ آجا تاہے کس نچ کو دودھ پلا دیتو کیار ضاعت ثابت ہو جائے گی؟

2 اگر بچپہ گو دلینا ہو اور آگے چل کر اس سے پر دے وغیر ہ کامسکلہ نہ ہو تو اسے رضاعی بیٹا بنانے کے لیے گواہ کیسے بنانے ہوں گے ؟

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَّابُ بِعَوْنِ الْمَلْكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِذَالِيَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اگر دوائی سے دودھ آگیا تو بھی بیچ کو دودھ پلانے سے عورت اور بیچ کے مابین رضاعت ثابت ہوجائے گ۔
البتہ اگر وہ عورت شادی شدہ ہو تواس کا شوہر اس بیچ کارضاعی
باپ نہیں ہوگا، اگرچہ اس عورت سے صحبت کی وجہ سے رضاعی
بیکی اس کے شوہر پر حرام ہو۔ لہذا اس دودھ پلانے والی کے
شوہر کے رشتہ داروں سے ویساہی پر دہ ہوگا جیسا اجنبی یا اجنبیہ کا
ہوتا ہے۔

اگر دوائی سے واقعی دو دھاتر آئے تو چونکہ حرمت کی اصل دو دھ ہے تو جہال دو دھ آنامتصور و ممکن ہو وہال اس سے حرمت ثابت ہوگی۔ اگر چہ اس عورت کی کبھی اولاد نہ ہوئی ہو بلکہ اگر چہ عورت کنواری ہی کیول نہ ہو۔ بشر طیکہ خارج ہونے والی شے دو دھ ہو اور اگر دو دھ نہیں بلکہ سفید رطوبت ہے تو حرمت ثابت نہ ہوگی۔

2 دودھ پلانے کے وقت شوہر اور دوعور تیں گواہ بن سکتے ہیں لیکن میہ ضروری نہیں،البتہ اتناکیا جائے کہ دودھ پلاکر اس کی تشہیر کر دیں۔

وَاللَّهُ ٱعْلَمُ عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صنَّ الله عليه والهوسلَّم

# از: شيخ طريقت، امير أبل سنّت حضرت علّامه مولانا ابوبلال محمد الياس عطّار قادري رضوي دات رَيّاتُهم العاليه

آئ کل حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ آئے دن بڑی بڑی بڑی بڑی بڑی کہ اسکو و اقعات ہوتے ہوں گے، لیکن کبھی ایباہو تا ہے کہ کوئی بات اُٹھ جاتی اور مشہور ہوجاتی ہے، ایشو (Issue) بن جاتا ہے اور لوگ اُس پر گلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی خود کشی کرنے والے کانام اور علاقہ وغیرہ سب آخبارات میں چھپ جاتا، ٹی وی چینلز پر آجاتا اور ہمارے ہاں یہ Trend (یفن زون ک ہے کہ خُود کشی کرنے والے کانام اور علاقہ وغیرہ سب آخبارات میں چھپ جاتا، ٹی وی چینلز پر آجاتا اور سوشل میڈیا پر وائر ل ہوجاتا ہے۔ حالا تکہ اس طرح کسی کے عیب کو اُچھالنے کی شرعا آجازت نہیں ہے، مُر دے کی غیبت توزندہ کی غیبت توزندہ کی غیبت نوزندہ کی غیبت توزندہ کی غیبت اس طرح کسی کے عیب کو اُچھالنے کی شرعا آجازت نہیں ہو بھروں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گیا تو اے بھی میڈیا پر سرعام تبھر وں کا موضوع بنایاجا تا ہے۔ میں یہ سوچا ہوں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گیا تو اے بھی میڈیا پر سرعام تبھر وں کا موضوع بنایاجا تا ہے۔ میں یہ سوچا ہوں کہ جس بے چاری کے ساتھ بُر افعل ہو گاہو گاہی جو تر تے دَم تک اس کے ساتھ رہ کا میر سے بہت ہو تا ہو گا کہ اُس کے ساتھ والی گائی الی گاؤں یا اس کے ساتھ بر افعال ہو تا ہے اور نام لے لے کر کہتا ہے کہ فُلال گاؤں یا اس کے ساتھ بو تا ہو گی ہو ایہ ہو تا ہو گی ہو لیس آفسر بن بیشتا ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر مشورے دائی فُل اس کا صدمہ تو ہو تا ہی بی خوابات دے دے کر تھک جاتے اور پر بیثان ہو جاتے ہوں گے۔ در ندے نے جو آبر وریزی کی اُس کا صدمہ تو ہو تا ہی گا، مَر ید خاندان کی اس اعتبار سے بدنامی کا صدمہ الگ تکلیف دہ ناپت ہو تا ہو گا۔

آخبارات اور میڈیاوالے بھی جواس طرح کرتے ہیں وہ غلَظ کرتے ہیں۔اگر آپ کسی خوفِ خُداوالے عالم دین سے بات کریں گے تووہ اِن شکآء الله میری تائید کرے گا کہ بات تو صحح ہے۔ آپ بتائے کہ جس نے خُو دکشی کی ہے، کیا اُس کا خاندان خُو شی سے جُھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خُو دکشی کی ہے، کیا اُس کا خاندان خُو شی سے جُھوم رہا ہوگا کہ میرے بیٹے نے خُو دکشی کی ہے، کیا اُس کی تو حالتیں خراب ہوں گی۔ پھر جب نام لے لے کر اِس بات کا چرچا ہوتا ہوتا ہو گا تو اُن پر کیا گزرتی ہوگی!لوگ آآکر پُوچھتے ہوں گے کہ کیا ہوگیا تھا؟ کیوں خُو دکشی کی تھی؟ و غیرہ و غیرہ و غیرہ و تو اُن تا ہوگا تا ہول گا اور بعض ہو چکے یا ہور ہے ہیں اُن کی جتنی مذمت کی جائے آئن کم ہے، لیکن بعض لوگ اِن واقعات کو اُنچھال کر بھی لُطف اُٹھاتے ہوں گے اور بعض لوگ تفریحاً بھی اس طرح کی با تیں کرتے ہوں گے۔الله کریم ہمیں اپناخوف عطا کرے۔ اُمیٹن بِجَاہِ خَاتِمُ النَّہ علیہ والہ وسلَّم